# تقذيرِ اللي

(خطاب جلسه سالانه ۱۹۱۹ء)

از

سيدنا حضرت ميرزابشيرالدين محموداحمر خليفة المسيحالثاني نَحْمُدُهُ وَنُصُلِّنْ عَلى دُسُوْلِهِ الْكُرِيْم

بِشمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

#### مسكيه قضاءو قدر

ذیل میں سکلہ نقد رہے متعلق میری وہ تقریر درج ہے جو میں نے دسمبر 1919ء کے سالانہ جلسہ پری بھی بوجہ قلت وقت کے میں نے اس تقریر کو بہت مخفر کر دیا تھا۔ اور میرا مناء تھا کہ صحت کے وقت اس کے اندر بعض ضروری مسائل بڑھادوں گا۔ لیکن نظر ثانی کے وقت معلوم مؤاکہ تقریر کے لکھنے میں اس قدر غلطیاں ہوگئی ہیں کہ اس کا درست کرنا نہایت مشکل ہے۔ بعض جگہ مضمون الیا خبط ہوگیا تھا کہ اس کے درست کرنے میں نیا مضمون لکھنے ہے بہت زیادہ وقت صرف ہو تا تھا۔ ایک اور بھی مشکل پیش آگئی کہ مضمون میں خبط ہو جانے کی وجہ سے بعض ضروری مسائل کا بچ میں شامل کر دینا بھی مشکل ہوگیا۔ اس لئے میں نے آپنا پہلا ارادہ ترک کرکے اس تقریر کو ہی درست کر دیا ہے اور کو شش کی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو وہ آسانی سے سمجھ میں آسکے اور ایک دو جگہ پر کمی قدر زیاد تی بھی کر دی ہے۔ چو نکہ اس مضمون کے بعض پہلوجو زیادہ وضاحت چا ہتے تھے اور جن کو تقریر کے وقت بیان نہیں کیا جا سکا اس تقریر پر نظر ثانی کرتے وقت بھی درج نہیں ہو سکے ۔ اس لئے اللہ تحالی اگر تو فیق دے تو میرا ارادہ پر نظر ثانی کرتے وقت بھی درج نہیں ہو سکے ۔ اس لئے اللہ تحالی اگر تو فیق دے تو میرا ارادہ ہے کہ اس مسکہ پر ایک مستقل رسالہ تحریر کر دیا جادے۔ فی الحال لوگوں کے انتظار کو د کھے کر اس مسکہ پر ایک مستقل رسالہ تحریر کر دیا جادے۔ فی الحال لوگوں کے انتظار کو د کھے کہ اس مسکہ پر ایک مستقل رسالہ تحریر کر دیا جادے۔ فی الحال لوگوں کے انتظار کو د کھے کہ اس مسکہ پر ایک مستقل رسالہ تحریر کر دیا جادے۔ فی الحال لوگوں کے انتظار کو د کھے کہ اس مسکہ پر ایک مستقل رسالہ تحریر کر دیا جادے۔ فی الحال لوگوں کے انتظار کو د کھے کہ اس مسکہ برایک مستقل رسالہ تحریر کر دیا جادے۔ فی الحال لوگوں کے انتظار کو د کھے کہ اس مسکہ برایک مستقل رسالہ تحریر کر دیا جادے۔ فی الحال لوگوں کے انتظار کو د کھے کہ اس مسلم کی جان کے اس مسلم کی جان کے اس کے دور کے اس کے اس کے دور کے دور کے دور کے دور کیا جادے۔ فی الحال اور کیا جاد کے۔ اس کے دور کیا جاد کے۔ اس کے دور کے دور کے دور کیا جاد کے۔ اس کے دور کیا جاد کے۔ اس کے دور کیا جاد کے۔ اس کے دور کے دور کے دور کیا جاد کے۔ اس کے دور کے د

خاکسار مرزامحمود احمر

#### نَحْمَدُهُ وَ نُصُلِّنْ عَلَىٰ دَسُوْلِهِ الْكُرِيْمِ

بِشمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

### تقذير إللى

(خطاب جلسه سألانه ٢٨ دسمبر١٩١٩ء)

اَشْهَدُانَ لَّا اِللهُ اللهُ وُحَدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَالشَّهَدُانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اَمَّا بَعْدُ فَاعُودُ لَا اللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بِشَمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِشَمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ رُبِّ الْعُلَمِيْنُ ٥ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ مَلِكِ يُوْمِ الدِّيْنِ ٥ إِيَّاكَ نَعْبُدُو إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ٥ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ٥ صِرَاطَ الَّذِيْنَ ٱنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِيِّنَ ٥ اميْن

میں نے کل بیان کیا تھا کہ میں ایک اہم مسلہ کے متعلق آپ مسللہ قضاء و قدر کی اہمیت لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مسللہ ایمانیات کے متعلق ہے۔ پہلے جلسوں میں میں نے اپنی تقریروں میں اعمال کے متعلق نیادہ تربیان کیا ہے متعلق بچھ بیان کروں۔اس

<del>~~~~~</del>

ارادہ کے ماتحت اس دفعہ میں نے اس مسئلہ کو چناہے جو میرے نزدیک اہم امور ایمانیہ میں ہے ہے اور نہایت مشکل مئلہ ہے حتیٰ کہ لوگوں کے اعمال پر اس کا خطرناک اثر پڑا ہے۔ وہ مئلہ کیا ہے؟ وہ قضاء و قدر کا مسلہ ہے جس کو عام طور پر تقدیریا قسمت یا مقدر کتے ہیں۔ اور اس کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں۔ مئلہ تقدیر ایمانیات میں سے ہے اور بہت مشکل مئلہ ہے۔ بہت لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اس کے نہ سمجھنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں اور کئی قومیں اس کو نہ جاننے کی وجہ سے تاہ ہو گئی ہیں۔ کئی نداہب اس کے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے برباد ہو گئے ہیں۔ بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ ای مئلہ کے نہ سمجھنے کی وجہ سے مذاہب میں ایسی تعلیمیں جو انسان کے اخلاق اور اعمال کو تباہ و برباد کرنے والی ہیں آگئی ہیں۔ اور یورپ کے لوگ مسلمانوں پر عموماً اس مسئلہ کی وجہ سے ہنسا کرتے ہیں۔ لیکن وہ بلاوجہ نہیں ہنتے بلکہ ان کا ہنسنا جائز ہو تا ہے کیونکہ مسلمان ان کو خود اپنے اوپر ہنسی کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ مثلاً اگر تبھی مسلمانوں کی لوائی کا ذکر آجائے تو یوروپین مصنف لکھیں گے کہ فلاں موقع پر بوے زور شور سے گولیاں چلتی رہیں لیکن مسلمان پیچھے نہ ہے بلکہ آگے ہی آگے بردھتے گئے۔ آگے بیہ نہیں لکھیں گے کہ یہ ان کی بہادری اور شجاعت کا ثبوت تھا بلکہ لکھیں گے کہ اس لئے کہ انہیں اپنی قسمت پریقین تھا کہ اگر مرنا ہے تو مرجا ئیں گے اگر نہیں مرنا تو نہیں مریں گے۔ اگر مسلمان اس وجہ ہے د مثمن کے مقابلہ میں قائم رہا کرتے تو بھی کوئی حرج نہ تھا لیکن اگر گولیاں زیادہ در چلیں تو پھروہ کھڑے نہیں رہیں گے بلکہ بھاگ جا کیں گے۔

مسئلہ تقدیر کے متعلق رسول کریم الفاقائی کاارشاد ایم سئلہ ہے اور رسول کریم الفاقائی کاارشاد ایم سئلہ ہے اور رسول کریم الفاقائی نے فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک خدا کی قدریرائیان نہ لائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ

"لْأَيُوُمِنُ عَبُدُ حَتَّى يُوُمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِ م وَشُرِّ م"(تنه الاستدر باب القدر باب القدد خير م وشره)

یعنی کوئی بندہ مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک قدر پر ایمان نہ لاوے اچھی قدر پر بھی اور بری قدر پر بھی۔

بُرِ فَرَاتَ بِن " مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرِ مِ وَ شَرِّ مِ فَاَنا بَرِي مُّمِنْهُ

(كُرُ العمال جلاً الفصل السادس في الايمان بالقدد روايت نمير ٢٨٥)

جو محض اچھی اور بری قدر پر ایمان نہیں لا تا ہیں اس سے بیزار ہوں۔ گویا اس مسئلہ کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ پس قدر کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے اور جب کوئی ایمان حاصل کرنے کے لئے گھرسے نکلے اور چاہے کہ ایمان لانے والوں ہیں جگہ پائے تو اس کے لئے نمایت ضروری ہے کہ اس پر ایمان لائے اور یقین رکھے۔ لیکن اگر کوئی دعویٰ تو کر تا ہے کہ وہ مسلمان ہے لیکن قدر کو نہیں مانتا تو رسول کریم الا اللہ ہے کہ ماتحت وہ مسلمان نمیں کملا سکتا کیونکہ مسلم آپ ہی کے خدام اور متبعین کا نام ہے اور اس بات کا فیصلہ کرنے کے لئے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں آپ ہی سے فیصلہ چاہا جائے گا۔ پس وہ شخص مسلم نہیں جو قدر پر ایمان نہیں لا تا کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مخص اس وقت تک مسلم نہیں ہوسکتا جب تک قدر پر ایمان نہیں لا تا کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی مخص اس وقت تک مسلم نہیں ہوسکتا جب تک قدر پر ایمان نہیں لا تا کیونکہ آپ قرماتے ہیں کہ کوئی مخص اس وقت تک مسلم نہیں ہوسکتا جب تک قدر پر ایمان نہیں لا تا۔

مسکلہ تقدر ایمانیات میں داخل ہے ہو سکتا ہے کہ رسول کریم الی الی ای اور اللہ اللہ تقدر ایمانیات میں داخل ہے ہو سکتا ہے کہ رسول کریم الی ای ای طرح قدر بعض اور باتوں کو ضروری دیکھ کر محفن ذور دینے کے لئے ایمان میں شامل کیا ہے ای طرح قدر کا مسکلہ ہو۔ مثلاً آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص کی غیر قوم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے۔ بشلاً سید نہیں ہے اور اپنے آپ کو سید کہتا ہے، مؤمن نہیں ہے (ابو داؤد- ابواب النوم باب فی الد جل ینتمہ اللہ غید موالیہ، یا آپ نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا قتل کرنا کفر ہے۔ (سند احمد بن صنبل جلد اصفحہ ۱۵۱۱) ای طرح اور کئی باتوں کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ جو ایسانہیں کرتا یا ایساکر تا ہے وہ مؤمن نہیں ہے مثلاً جس طرح آپ نے یہ فرمایا ہے کہ جو ایسانہیں کی طرف اپنے آپ کو سید کہتا ہے یا مغل ہے اور سید بنتا ہے یا کہی بڑے آدی کی نسل نہیں ہے گراس کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے وہ مؤمن نہیں ہے۔ اس طرح مسکلہ قضاء و قدر کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے وہ مؤمن نہیں ہے۔ اس طرح مسکلہ قضاء و قدر کے متعلق فرما دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ضرور مان لیا جائے۔ پس اس کو نہ مانا گناہ ہے اور میں بڑا گناہ ہے وال نہیں ہے۔

اس کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ جتنے ایمانی مسئلے ہیں اور جن پر ایمان لائے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوسکتا قرآن کریم میں موجود ہیں اور ان کا انحصار حدیثوں پر نہیں ہے کیونکہ حدیثوں کا علم ظنی ہے یقینی نہیں ہے۔

پی اس بات کو معلوم کرنے کے لئے کہ کون سامسکہ حقیقا ایمانیات میں شامل ہے ہمیں قرآن کریم کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ جس مسکہ کے متعلق قرآن کریم میں معلوم ہو جائے کہ اس کا نہ مانا گفر ہے وہ ایمانیات میں شامل ہے اور جس کے متعلق قرآن کریم کی شمادت نہ ملے اس کے متعلق یہ سمجھ لینا چاہئے کہ اس کے متعلق ہو الفاظ استعال کئے گئے ہیں وہ صرف آگید اور ذور دینے کے لئے ہیں۔ اب ای قاعدہ کے ماتحت جب ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں کہ اس میں ایمان بالقدر کے الفاظ تو اس میں نظر نہیں میں ایمان بالقدر کے الفاظ تو اس میں نظر نہیں میں ایمان بالقدر کے الفاظ تو اس میں نظر نہیں آئے مگریہ پنہ ضرور چاتا ہے کہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالی پر ایمان لانا سب سے پہلا تھم ہمایا گیا ہے اور مسکہ قدر خدا تعالی پر ایمان لانے کا ایک حصہ ہے۔ پر ایمان لانا سب سے پہلا تھم ہمایا گیا ہے اور مسکہ قدر خدا تعالی پر ایمان لانے کہ خدا ہے گئی ہوں ان کے گئی ہوں کا نام ہے۔ مثلاً ہو مخص یہ مانتا ہے کہ خدا ہے کہ خدا ہے۔ تو جو صفات خدا تعالی میں بائی جاتی ہیں ان کی کہ مانے کا نام قدر کا مانتا ہے اس لئے ایمان باللہ میں قدر یہ ایمان لانا ہمی آگیا۔

پس رسول کریم الفظظی کا ایمان بالقدر پر زور دینا کبیره گناموں پر زور دینے کے مشابہ نہیں ہے بلکہ اس کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے وہ حقیقی طور پر بھی ہے۔

خدا تعالی کے مانے کے لئے تقریر کا مانا ضروری ہے کو علیمدہ طور پر نہیں ہیاں کیا گیا۔ اللہ تعالی پر بی ایمان لانے میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ گررسول کریم اللہ اللہ تعالی پر بی ایمان لانے میں اس کو شامل کیا گیا ہے۔ گررسول کریم اللہ اللہ تعالی کو اسی وقت حقیقی طور پر مانا جا تا ہے جبکہ اس کی صفات کو بھی مانا جائے۔ ورنہ یوں خدا کا مان لینا کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ یوں تو بہت سے دمریے بھی مانتے ہیں۔ چنانچہ وہ کتے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ ہم خدا کو نہیں مانتے۔ ہم خدا کو تو مانے ہیں ہاں یہ نہیں مانتے کہ وہ فرشتے نازل کر تا ہے ' نبی بھیجتا ہے ' اس کی طرف سے پیغام مانتے ہیں ہاں یہ نہیں مانے کہ وہ فرشتے نازل کر تا ہے ' نبی بھیجتا ہے ' اس کی طرف سے پیغام مانتے ہیں ہوں جاتی ہیں۔ لیک بوی طاقت ہے جم قوت محرکہ کتے ہیں۔

تو دہریے بھی بظاہر خدا کے ماننے کا انکار نہیں کرتے۔ گروہ کیسا خدا مانتے ہیں؟ ایسا کہ جس سے ان کو کوئی کام نہ پڑے۔ان کا خدا کا مانتا ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے کسی کو کہا تھا۔ جو ہمارا مال سو تمہارا مال اور اس کا یہ قطعا خیال نہ تھا کہ میرا مال یہ لے بھی لے ای طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مانے ہیں ایک ہتی ہے ایک طاقت ہے ایک روح ہے مگراییا خداجو ہمیں تھم دے کہ اس طرح کرو اور اس طرح نہ کرو اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اس قتم کے دہریوں کے عقیدے موجود ہیں۔ اگر اس طرح کا خدا کے متعلق کسی کا ایمان ہو تو یہ تو دہریوں کا بھی ہو تا ہے اور یہ کانی نہیں ہو تا ۔ پس خدا تعالی پر ایمان لانے کے یہ معنی نہیں میں کہ ایک ذات ہے بلکہ یہ بھی ہیں کہ اس کی صفات کو بھی مانا جائے۔ پھر بہی نہیں کہ خدا کی صفات اس کی صفات کو بھی مانا جائے۔ پھر بہی نہیں کہ خدا کی صفات مان لے بلکہ یہ بھی ہے کہ ان کا ظہور مانے اور بہی قدر ہے۔ گویا خدا تعالی پر ایمان لائے۔ کے لئے یہ ضروری ہے کہ اول ذات اللہ پر ایمان لائے۔ دو سرے صفات اللہ پر ایمان لائے۔ اس تیسری شق کارسول کریم الشام ہی تقدر نام رکھ کے اور بتا دیا ہے کہ خدا تعالی کی جن صفات کے ظہور کا تعلق بندوں سے کہ اس کانام قدر ہے۔

ادھرائیان بالقدرائی ضروری چزہے کہ رسول کے فضاء وقدر کے متعلق فکر اور تنازع کریم الطاقیۃ نے فرمایا ہے کہ کوئی مؤمن ہی نہیں ہوسکتا جب تک قدر پر ایمان نہ لائے۔ اور یہ محض ذور دینے کے لئے نہیں فرمایا بلکہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ صفات اللہ پر ایمان لانا جزو ایمان ہے۔ گراس کے ساتھ ہی ایک نمایت سخت بات بھی گئی ہوئی ہے اور وہ یہ کہ رسول کریم الطاقیۃ فرماتے ہیں کہ ایمان بالقدر ایسی مشکل چزہے کہ اس کے متعلق فکر اور تنازع کرنا انسان کو ہلاک کردیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہررہ کی روایت ہے کہ

خُرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَنَا ذَعُ فِي الْقَدَرِ - فَغَضِبَ حَتَّى إِحْمَرَّ وَجُهُهُ حَتَّى كَانَّمَا فُقِئَ فِي وَجَنَتَيْهِ الرُّمَّانُ فَقَالَ أَبِهٰذَا أُمِرْتُمْ اَمْ بِهٰذَا أُرْسِلْتُ الْيُكُمُ النَّمَا مَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ حِيْنَ تَنَا ذَعُوا فِي هٰذَا الْاَمْرِ عَزَمْتُ عَلَيْكُمْ عَزَمْتُ عَلَيْكُمُ الاَّ تَنَازَعُوا فِيهِ - ( تَنها الاالله الدراب عاماء في التقديد في الخوض في

ہم لوگ قضاء و قدر کے مسلہ کے متعلق بیٹھے ہوئے جھڑر ہے تھے کہ رسول کریم الطالطینی باہر تشریف لائے ہماری باتوں کو من کر آپ کا چرہ سرخ ہو گیا۔ اور یوں معلوم ہو آتھا کہ گویا آپ کے منہ پر انار کے دانے توڑے گئے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ کیاتم کو اس بات کا تھم دیا گیاتھا؟ کیا خدانے مجھے ای غرض سے بھیجاتھا؟ تم سے پہلی قومیں صرف قضاء و قدر کے مسئلہ پر جھگڑا کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں۔ میں تہیں تاکید کر تا ہوں میں تہیں تاکید کر تا ہوں کہ اس امر میں جھگڑنا اور بحث کرنا چھوڑ دو۔

ای طرح مدیث میں ہے کہ

حضرت عبداللہ بن عمرہ کے پاس کوئی شخص آیا اور کماکہ آپ کو فلاں شخص سلام کمتا تھا۔
آپ نے جواب دیا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس نے اسلام میں کچھ بدعات نکالی ہیں۔ اگر یہ
درست ہے تو میری طرف سے اس کو سلام کا جواب نہ دینا کیونکہ میں نے رسول کریم
الالھائے سے ساہے کہ آپ کی امت میں سے بعض پر عذاب آئے گااور یہ قدر پر بحث کرنے
والے لوگ ہول گے۔ (تذی ابواب القدر باب ماجاء فی الو صلحاناء)

ان احادیث سے معلوم ہو تا ہے کہ قدر کا مسئلہ ایک مشکل مسئلہ ہے جس پر بحث کرنے پر سلب ایمان کا خطرہ ہے بلکہ رسول کریم الطبائی نے پیٹی کی ہے کہ اس امت میں سے ایک جماعت پر اس سبب سے عذاب آدے گا۔ گرساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس مسئلہ پر ایمان لانے کی بھی بڑی تخق سے تاکید کی گئی ہے اور اس کے نہ مانے والے کو کافر قرار دیا گیا ہے اور کسی مسئلہ پر ایمان اسے سمجھے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک کسی شخص کو یہ معلوم نہ ہو کہ میں نے کس بات کو مانتا ہے وہ مانے گاکیا؟ اور ایسی بات کے منوانے سے جس کو انسان سمجھے نہیں فائدہ ہی کیا ہو سکتا ہے؟

پی مسئلہ نقدر کے متعلق ہمیں نمایت احتیاط سے کام لینا چاہئے اور سوچنا چاہئے کہ شریعت نے جب اس مسئلہ میں جھڑنے سے منع کیا ہے تو اس کاکیا مطلب ہے؟ اور جب اس پر ایکان لانے کا حکم دیا ہے تو اس کاکیا مطلب ہے؟ تا ایسانہ ہو کہ بے احتیاطی کے نتیجہ میں ہلاکت اور جابی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ مسئلہ در حقیقت ایک دینوی پل صراط ہے کہ اگر اس پر قدم نہ رکھے تو جزت سے محروم رہ جاتا ہے اور اگر رکھے تو ڈر ہے کہ کٹ کر دوزخ کے تہہ خانے میں دینوں شرح پل صراط پر قدم رکھے بغیر تو کوئی انسان جنت میں نہ جا پڑے۔ مگریاد رکھنا چاہئے کہ جس طرح پل صراط پر قدم رکھے بغیر تو کوئی انسان جنت میں جابی نہیں سکتا اور اس پر چلنے میں دونوں امکان ہیں گر جائے یا پچ جاوے۔ اس طرح مسئلہ خودوں ایکل جاتا رہتا ہے اور اگر اس پر بحث کرے تو دونوں فقد ہر کا حال ہے اس کو نہ سمجھے تو ایمان بالکل جاتا رہتا ہے اور اگر اس پر بحث کرے تو دونوں

باتیں ہیں خواہ صحیح سمجھ کر قرب الی اللہ حاصل کرے خواہ غلط سمجھ کرتاہ و برباد ہو جاوے۔ اس جگه سوال پیدا ہو تاہے کہ اگریمی بات تھی تو رسول کریم ﷺ نے یہ کیوں فرمایا کہ اس مسئلہ پر بحث نہ کرو؟ اس کاجواب میہ ہے کہ آپ گامطلب میہ نہ تھاکہ مطلق بحث نہ کرو۔ ﴾ بلکہ بیہ کہ عقلی ڈھکوسلوں سے کام نہ لو بلکہ اس مسئلہ کو ہمیشہ شریعت کی روشنی میں دیکھواور اگر آپ کا یہ مطلب نہ ہو تا تو ہم خود رسول کریم الطاقائی کو اس مسلہ کے متعلق مختلف او قات میں تفصیلات بیان کرتے ہوئے نہ پاتے۔ آپ کا خود اس مسئلہ کی تشریح کرنا اور اس یر جو اعتراض وار دہوتے ہیں ان کاجواب دینا پھر قر آن کریم کااس مسئلہ پر تفصیلی بحث کرنا بتا آ ہے کہ جس بات سے منع کیا گیا ہے وہ اس مسئلہ کی تحقیق نہیں بلکہ اس مسئلہ کو شریعت کی مدد کے بغیر حل کرنا ہے۔ اور بیربات واقع میں ایسی خطرناک ہے کہ اس کا نتیجہ دہریت ' بے د نی اور اباحت کے سوا اور کچھ نہیں نکل سکتا۔ قدر کا مسکلہ خدا تعالیٰ کی صفات سے تعلق رکھتا ہے۔ ﴾ پس اگر کوئی اس مسئلہ کو حل کر سکتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ خدااور اس کے رسول ؑ کے سوا کسی کی طاقت اور مجال نہیں کہ اس مسئلہ کی حقیقت بیان کر سکے ۔ عقل اس میدان میں ایپی ہی بے بس ہے جیسے ایک چھ ماہ یا سال کا بچہ ایک خطرناک جنگل میں۔ اس کو اس جنگل سے اگر کوئی چیز نکال سکتی ہے تو وہ شریعت کی رہبری ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ یہ مسئلہ عقل میں آئی نہیں سکتا بلکہ میرا یہ منثایہ کہ عقل بلا شریعت کی رہبری کے اس مسئلہ کو نہیں سمجھ سکتی۔ الله تعالیٰ کے بتانے پر اس کی ہدایت سے عقل اس مسئلہ کو خوب سمجھ سکتی ہے اور اگر عقل انسانی اس کو تب بھی سمجھ نہ سکتی تو اس پر ایمان لانے کا حکم بھی نہ ملتا۔

جن لوگوں نے اس مسلہ کو عقل کے ذریعہ حل کرنا چاہا ہے وہ بڑی بڑی خطرناک گمراہیوں کاشکار ہوئے ہیں اور دو سروں کو بھی گمراہ کرنے کا باعث ہوئے ہیں۔

مسکلہ تقدیر کے نہ سمجھنے کا نتیجہ کی دجہ سے پیدا ہؤا ہے اور عیسائیوں میں کفارہ کا مسکلہ افقدیر ہی کے نہ سمجھنے کا نتیجہ کی دجہ سے پیدا ہؤا ہے اور عیسائیوں میں کفارہ کا مسکلہ اس کے نہ جانے کی دجہ سے بنایا گیا۔ اول تو رحم کا انکار کیا گیا اس کے نتیجہ میں کفارہ کا مسکلہ پیدا ہؤا اور کفارہ کے نتیجہ میں ابنیت اور شریعت کو لعنت قرار دینے کے مسائل پیدا ہوئے اور پر اباحت کا مسکلہ پیدا ہؤا۔ اس طرح قدر ہی کے مسکلہ کو نہ سمجھنے کی دجہ سے بودیوں میں دہریت آئی۔ پھراس کے نہ سمجھنے سے بمودیوں میں بوریوں میں

نجات خاص کامسکہ پیدا ہو گیا۔

پس مید مسئلہ بہت اہم ہے اور اس کو نہ سمجھ کر ہندوؤں میں تنائخ' عیسائیوں میں کفارہ اور یہودیوں میں نجات خاص' سائنس دانوں میں دہریت اور مسلمانوں میں ایک طرف اباحت اور دو سری طرف ذلت و عبت آئی ہے۔ آگر میہ لوگ اس مسئلہ کو سمجھتے تو بھی ٹھوکر نہ کھاتے۔ چنانچہ قرآن کریم مختلف اقوام کی گمرای کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما تاہے۔

وَمَا قَدَرُوا اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ - (الانعام: ٩٢)

انہوں نے خدا تعالیٰ کی صفات کے مسئلہ کو احچی طرح نہیں سمجھا ای سے ٹھوکر کھا کر انہوں نے نئے نئے عقیدے پیدا کر لئے۔ ·

تو تمام نداہب کی حقیقت اور اصلیت سے پھرجانے کی یمی وجہ ہے کہ ان کے پیرؤوں نے صفات اللیہ کے ظہور کے مسئلہ کو بینی تقذیر کو صحیح طور پر نہ سمجھا۔

پس بہ نمایت نازک مسلہ ہے اور اس میں بہت غور و تحقیق اور بہت بری احتیاط کی ضرورت ہے ناکہ انسان ایک طرف ایمان پر قائم ہو جائے اور دو سری طرف خدا کے غضب سے بھی بچا رہے ورنہ بغیراس کی تحقیق اور اس کے جاننے کے اس کا ماننا ہی کیا ہؤا؟ کیا کمیں خدا تعالی نے کہا ہے کہ اگر ہمالیہ پہاڑ کو مان لو کہ پہاڑ ہے یا راوی دریا کو مان لو کہ دریا ہے یا لاہور شہر کو مان لو کہ شرہے تو نجات پا جاؤ گے؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ ان چیزوں کا ماننا نجات کا باعث وہی چیزیں ہو سکتی ہیں اور روحانیت کی ترتی انہی باعث نہیں ہو سکتی ہے کہ ان کی حقیقت کو نہ سمجھا جائے کہ ان کی حقیقت کو اور سمجھا جائے کے اور اگر ان کی حقیقت کو نہ سمجھا جائے کے اور اگر ان کی حقیقت کو نہ سمجھا جائے تو پچر ماننا کیہا؟

مسلمانوں نے مسلم نقد بر میں بہودہ طور پردخل دیا گئے اس کے متعلق نمایت غور و فکر کی ضرورت ہے گر ادھر رسول کریم اللیکی نے فرمایا ہے کہ اس مسلم میں جن قوموں نے تنازع کیا ہے وہ ہلاک کی گئی ہیں اور میری امت میں سے بھی ایک قوم ہوگی جو اس وجہ سے مسخ کی جائے گی اند مذی - ابواب الغدر باب ماجاء نی الد مناء بالغناء، گر باوجود اس کے کہ رسول کریم اللیکی نے اس میں تنازع نہ کرنے کے متعلق تاکید فرمائی ہے اور باوجود اس کے کہ اسے ایمان کا جزو قرار دیا ہے افروس ہے کہ مسلمانوں نے نمایت بہودہ طور پر اس میں

دخل دیا ہے۔ اور بجائے اس کے کہ اپنے عقیدے کی خدا تعالیٰ کے بیان یعنی قرآن کریم پر بناء رکھتے انہوں نے اپنی عقل پر بناء رکھی اور پھر قرآن کریم سے اس کی تائید چاہی۔ اور قرآن وہ ہے جو کہتا ہے

كُلَّا نَّمُدُّ مُؤُلَّا وَ مُؤُلَّا وِمِنْ عَطَاءِ دَبِّكَ (بن اسرائيل:٢١)

پھروہ ہر مسلہ کے تمام پہلوؤں کو بیان کرتا ہے۔ اب اگر کوئی کسی مسلہ کے ایک پہلو کو لے لے اور باقیوں کو چھوڑ دے تو وہ کے گاتو یمی کہ میں نے قرآن سے لیا ہے لیکن دراصل اس نے قرآن سے نہیں لیا بلکہ قرآن کو آڑ بنالیا ہے۔ اگر وہ قرآن سے لیتا تو اس کے سب پہلوؤں کو لیتانہ کہ ایک پہلو کو لے لیتا اور باقیوں کو چھوڑ دیتا۔

ایک دفعہ میں ایک جگہ گیا۔ اس وقت میں چھوٹا بچہ تھا اور مدرسہ میں پڑھتا تھا۔ وہاں میں نے بورڈنگ میں دیکھا کہ اس کی حالت نے بورڈنگ میں دیکھا کہ اس کی حالت قابل نہیں تھی۔ یعنی ریو ژبوں کو اس نے چھپایا ہو اتھا جیسے ڈر تا ہے کہ اور کوئی نہ دیکھ لے۔ جھے نہیں آگئ اور میں نے بوچھا یہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا سنا ہے حضرت مسیح موعود کو ریو ژباں بہند ہیں اس سنت کو بوراکر تا ہوں۔ میں نے کہا آپ تو کو نین بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاؤ۔

توجہاں انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہاں انسان اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے وہاں ایک پہلو لے لیٹا اور دو مسرا چھوڑ دینا جمشہ ایسی باتوں کو لے لیٹا ہے جو اس کے حق

میں مفید ہوں اور دو سری باتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ گرجو لوگ جن کے طالب ہوتے ہیں وہ سب
پہلوؤں کو پڑنظر رکھتے ہیں اور بیہ پرداہ نہیں کرتے کہ اس طرح ہمارے خیال یا میلان کے
غلاف کوئی اثر پڑے گا۔ اب ای اختلاف کو دکھے لوجو ہماری جماعت میں ہوا ہے۔ حضرت مسیح
موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں شری نبی نہیں۔ ہاں ایسا نبی ہوں کہ رسول کریم الشاہاہ اللہ علی فادم ہونے کی دجہ سے نبوت کا درجہ ملا اور میں امتی نبی ہوں۔ اب ایک دو آدمی المصح جو کہتے
ہیں کہ اگر نبی کے لئے شریعت لانا ضروری ہے تو حضرت مسیح موعود ہمی کتے ہیں کہ میں احکام
شریعت لایا ہوں پس آپ شری نبی ہوئے۔ انہوں نے دو سراپہلو چھوڑ دیا پھر پچھے اور لوگ ہیں
جو کہتے ہیں کہ حضرت صاحب نے لکھا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں پس آپ سمی فتم کے نبی
نہیں۔ انہوں نے بھی دو سرا پہلو چھوڑ دیا۔ لیکن ہم دونوں پہلوؤں کو لیتے ہیں کہ حضرت

پہلوؤں کو لیتے تو ٹھوکرنہ کھاتے۔ ہم نے دونوں پہلوؤں کو لیا ہے کہ آپ نبی بھی ہیں اور امتی بھی۔ تو یہ عام قاعدہ ہے کہ جن لوگوں میں تقویٰ اور دیانت نہیں ہوتی اور نہ صاف طور پر انکار کرنے کی جرأت ہوتی ہے وہ یہ طریق اختیار کیا کرتے ہیں کہ ایک حصہ کو لے لیتے ہیں اور دو سرے کو چھوڑ دیتے ہیں اور ایک حصہ کو لے کر کتے ہیں کہ ہم تو اس کو مانتے ہیں۔ حالا نکہ وہ در حقیقت نہیں مانتے جیسا کہ بعض مسلمان کملانے والے کہ دیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے حصہ کو گھوڑ تھو رہ وہ در حقیقت نہیں مانے جیسا کہ بعض مسلمان کملانے والے کہ دیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے محمہ کو کے بیں۔ جب کما جائے کہ اس کے اس کوں چھوڑ تے ہو تو کتے ہیں سارے قرآن پر کون عمل کر سکتا ہے۔

تقدیرے متعلق مسلمانوں کے غلط عقائد کی بنیاد اور اس سے رسول کریم ﷺ نے منع فرمایا ہے۔ لیکن افسوس مسلمانوں نے ممانعت کا کوئی خیال نہ کیا اور اس پر عمل کرکے بڑی بڑی ٹھوکریں کھائی ہیں۔ان میں سے بعض نے اپنے عقائد کی بنیادیو نانی فلیفہ پر ر کھی۔ بعض نے ہندوستان کے فلسفیوں کے عقائد پر رکھی یعنی وحدت وجود پڑ بعض نے د ہریت پر۔ ہندوستان میں وحدت الوجود کا مسلہ بہت پھیلا ہؤا تھا۔ اس میں اور نقذ پر میں کوئی فرق نہ سمجھا گیااور ای کو نقد پر قرار دے دیا گیااور اس پر اپنے عقائد کی بنیاد رکھ کریہ سمجھ لیا گیا کہ جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ خدا ہی کرا تا ہے بندہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ گویا بندہ بندہ ہی نہیں بلکہ خدا ہے۔ ان کے مقابلہ میں دو سروں نے بیہ کما کہ جو کچھ انسان کر تاہے اس میں خدا کا کوئی دخل نہیں ہے۔ سب کچھ بندہ کے اپنے ہی اختیار میں ہے۔ اس عقیدہ کی بنیاد فلسفہ یونان پر تھی۔ تو ان دونوں فلسفول پر مسلمانوں نے تقدیرے متعلق اپنے عقائد کی بنیاد ر کھی اور پھران حقیقت اور اصلیت سے دور فلسفوں کو قرآن کریم کے ذریعہ مضبوط کرنا چاہا چنانچه وه لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا چلنا' پھرنا' اٹھنا' ہیٹھنا' کھانا' پینا' چوری کرنا' زنا کرنا' ڈاکہ مارنا ' مُظَّى كرناسب خدا كابي نعل ہے ہمارا نہيں ہے۔ وہ كتے ہيں كہ يمي قرآن سے ثابت ہے۔ اور جنہوں نے کہا کہ خدا یار لیمنٹری حکومت کے بادشاہ جتنابھی ہمارے افعال میں اختیار نہیں ر کھتا۔ ایبا باد شاہ تو پھر بھی احکام پر دستخط کر تا ہے لیکن خدا اتنا بھی نہیں کر تا بلکہ ایک ایباوجود ہے جس کا دنیا کے کاروبار میں کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ بھی یمی کہتے ہیں کہ بیہ قرآن سے ثابت ہے حالا نکہ دونوں کی باتیں غلط ہیں۔ یہ کمناکہ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ انسان نہیں کرتا بلکہ قرآن ان باتوں کورڈ کر تاہے خدای کر تاہے۔ اور یہ کمنا کہ جو کچھ کرتے ہیں ہم ہی کرتے ہیں خدا کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ دونوں ایس تعلیمیں ہیں کہ جن کو عقل ایک منٹ کے لئے بھی تتلیم نہیں کر عتی۔ اور کسی قرآن کریم کے پڑھنے والے کا یہ خیال کر لینا کہ ان میں سے کوئی ایک تعلیم قرآن کریم میں پائی جاتی ہے ایک بیہودہ اور لغو بات ہے۔ میں نے قرآن کریم کو الحمد سے لے کر والناس تک اس بات کو مد نظر رکھ کر پڑھا ہے کہ اس مسئلہ کے متعلق وہ کیا کہتا ہے؟ لیکن میں یقینی طور پر اس نتیجہ پر پہنچا ہوں اور اگر کوئی اور پڑھے گا تو وہ بھی اس متیجہ یر پنیچ گاکہ الحمد کے الف سے لے کروالناس کے س تک ایک ایک لفظ ان دونوں باتوں کو رد کر رہا ہے اور قرآن کریم ان کو جائز ہی کس طرح رکھ سکتا ہے کیونکہ یہ دونوں غلط ہونے کے علاوہ اخلاق کو قتل اور روحانیت کو تباہ کرنے والی ہیں۔ اسلام نے اس مسکلہ کے متعلق وہ تعلیم بیان کی ہے کہ اگر کوئی اسے سمجھ لے تو باغدا اور بڑے باغد الوگوں میں ہے بن سکتا ہے۔ اور اس طرز پر بیان کی ہے کہ کوئی عقل اور کوئی علم اور کوئی فلسفہ اس پر اعتراض نہیں کر سکتا اور بہت مفید تعلیم ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نقذیریہ ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ خدا ہی کرا تا ہے۔ مثلاً اگر کسی کو قتل کر دیں تو خدا ہی کر تا ہے ہم کیا کر کتے ہیں۔ اور دو سرے جو بیہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں دخل دینے کی خدا کو کیا ضرورت ہے۔ مثلًا تھو کنا' پیشاب کرنا وغیرہ ان میں خدا کا کیا دخل ہے۔ اگر ان میں خدا کا دخل مانا جائے تو یہ ایک ہتک ہے۔ ان دونوں گروہوں نے قرآن کریم کی جن آیات پر اپنے خیالات کی بنیاد رکھی ہے ان میں سے بعض کے متعلق اس وقت میں بیان کر تا ہوں تا کہ پتہ لگ جائے کہ ان کی بنیاد کیسی بودی ہے۔

وہ جو بیہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس خیال کی تردید کہ ہرایک فعل خداہی کراتا ہے انسان کرتا ہے وہ خدا ہی کراتا ہے اس میں انسان کا کچھ دخل نہیں ہوتاوہ اپنی تائید میں سور قرصافات کی بیر آیت پیش کرتے ہیں۔

کرتے ہیں۔

وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ٥ (السَّنْت: ٩٥)

کہ اللہ نے تم کو پیدا بھی کیا ہے اور تمهارے عمل کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب

ہمیں بھی خدانے پیداکیااور ہمارے عمل کو بھی خدانے پیداکیاتواں سے صاف ظاہر ہے کہ جو

پھھ کر رہا ہے خدائی کر رہا ہے۔ پھر کون ہے جو کے کہ میں پچھ کر تا ہوں۔ وہ سیجھتے ہیں کہ اس

آیت نے اس مسئلہ کو ان کے خیال کے مطابق صاف طور پر حل کر دیا ہے۔ لیکن در حقیقت

انہوں نے وہی غلطی کھائی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اور وہ یہ کہ انہوں نے آیت کا

انہوں نے وہی غلطی کھائی ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اور وہ یہ کہ انہوں نے آیت کا

ایک ٹکڑا لے لیا ہے اور دو سرے کو ساتھ نہیں ملایا۔ اسی آیت سے پہلی آیت یہ ہے۔

قال اَتَعْدُدُونَ مَا تَذْحَدُونَ نَ ٥ (السَّنَّةَ عَالَ )

پس میہ معنی اس آیت کے ہو ہی نہیں سکتے۔ بلکہ ان دونوں آیتوں کے بیہ معنی ہیں کہ کیا تم لوگ اس چیز کی پوجا کرتے ہو جس کو خود اپنے ہاتھ سے خرادتے ہو۔ حالا نکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے ادر اس چیز کو بھی پیدا کیا ہے جے تم بناتے ہو لینی بتوں کو۔ اور "ما" اپنے مابعد نغل کے ساتھ جس طرح پہلی آیت میں مفعول کے معنوں میں ہے ای طرح دو سری آیت میں بھی اور مَا عَمَلُکُمْ کے معنی مَعْمُو لُکُمْ کے ہیں۔ یعنی جو چیز تم بناتے ہو۔

غرض اس آیت کے معنی ہی غلط کئے جاتے ہیں اور خود اس آیت سے پہلی آیت اس کے معنوں کو حل کر دیتی ہے۔ اور اس سے معلوم ہو تا ہے کہ اس آیت میں انسان کے اعمال کی پیدائش کاکمیں ذکر نہیں۔

اس آیت کے سواید لوگ کچھ اور آیات بھی پیش کرتے دو سری آیت کا صحیح مطلب ہیں جن میں سے ایک دو موٹی موٹی آیتوں کاذکر میں اس وقت کردیتا ہوں۔ ایک یہ آیت پیش کی جاتی ہے۔

قُلْ لَّنْ يُّصِيْبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ۽ هُوَ مُوْلِنَا ۽ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيُتَوَ كَّلِ الْمُوْمِنُوْنَ۞(الوہ:۵۱)

کہ ہمیں نہیں پنچے گا کچھ بھی مگروی جو اللہ نے لکھ چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مولیٰ ہے اور اس پر توکل کرتے ہیں مؤمن۔

وہ کتے ہیں کہ جب فدا کتا ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جو پہلے اس کے لئے لکھ چھوڑا گیا ہے۔ اب کھانا دانہ 'کپڑا لٹا' روپیہ پیسہ جس قدر خدا نے لکھ چھوڑا ہے کہ اتنا اتنا فلاں کو سلے اس سے زیادہ یا کم نہیں ہو سکتا۔ یا ہے کہ فلاں فلاں کو فلاں طریق سے قبل کرے۔ فلاں فلاں کو قلاں کے ہاتھ سے پھانی پائے۔ تو پھرانسان کاکیا اختیار؟ حالا نکہ بات بالکل اور ہے۔ اس جگہ فلاں کے ہاتھ سے پھانی پائے۔ تو پھرانسان کاکیا اختیار؟ حالا نکہ بات بالکل اور ہے۔ اس جگہ کفار کے ساتھ جنگ کا ذکر خدا تعالی فرما تا ہے اور کہتا ہے کہ جب مسلمانوں کو جنگ سے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو منافق لوگ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا بندوبست پہلے سے کر کھا تھا اس لئے ہم اس تکلیف سے بچ گئے۔ مسلمان ہو توف ہیں کہ اپنے سے طاقتور اور زبردست لوگوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ نادان تم ہو اور اندھے تم ہو۔ تم تردست لوگوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے۔ نادان تم ہو اور اندھے تم ہو۔ تم سمحتے ہو کہ مسلمان ہار جا کیں گے اور کفار ان پر غلبہ پالیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو گا۔ کیوں؟ اس لئے کہ خدانے اپنی سنت مقررہ کے ماتحت کہ اس کے رسول ہیشہ غالب رہیں گے مقدر کر چھوڑا ہے کہ مسلمان جیت جا کیں گئے۔

پس یہاں ہرایک عمل خدا تعالیٰ کے تھم کے ماتحت سرزد ہونے کا ذکر نہیں بلکہ صرف اس
امر کے مقدر ہونے کا ذکر ہے کہ مؤمن کفار پر غلبہ پائیں گے اور جیت جائیں گے۔ نہ بیہ کہ
وُاکہ مارنا 'چوری کرنا ' مُحَلَّی کرنا 'جھوٹ بولنا خدا نے لکھ دیا ہے۔ چنانچہ دو سری جگہ خدا تعالیٰ
فرما تا ہے۔ کَتَبَ اللّٰهُ لَا غَلِبَنَّ اَ مَا وَدُ سُلِنَ۔ (الجادلة: ۲۲) میں نے مقدر کر دیا ہے کہ میں اور
میرے رسول اپنے دشمنوں پر غالب رہیں۔

یں اس آیت میں کتب سے مراد انسانی اعمال نمیں بلکہ رسول اور مؤمنوں کی فتح مراد -

## تیسری آیت کا صحیح مطلب پرایک آیت به پش کرتے ہیں۔

وَلَقَدُ ذَرَاْنَا لِجَهَنَّمُ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنُ لَا يُبْصِرُ وْنَ بِهَا دَوَلَهُمُ اٰذَانَّ لاَّ يَسْمَعُوْنَ بِهَا طَاوُلَئِكَ كَالْاَثْعَامِ بَلْ هُمْ اَضُلَّ الْ اُولَٰئِكَ هُمُ الْغَفِلُوْنَ ٥ (الاعراف:١٨٠)

فرمایا۔ ہم نے پیدا کر چھوڑے جہنم کے لئے جنوں اور انسانوں میں سے بہت لوگ اور ان کی شاخت کی علامت میہ ہے کہ ان کے دل ہیں گر سمجھتے نہیں اور ان کی آئسیں ہیں گردیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں گر سنتے نہیں۔ ذہ جانوروں کی طرح ہیں۔ بلکہ ان سے بھی ذیادہ گراہ اور غافل۔

اس آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ دیکھو خداکہ تا ہے کہ میں نے جنم کے لئے بہت ہے جن وانس پیدا کئے ہیں۔ پس جب خدا نے بہت سے لوگوں کو جنم کے لئے پیدا کیا ہے۔ تو پھر کون ہے جو ان لوگوں کو جنبیں جنم کے لئے پیدا کیا گیا ہے برے کام کرنے سے روک سکے۔ ضرور ہے کہ وہ ایسے انمال کریں جو انہیں دو ذخ میں لے جا کیں۔ لیکن اس آیت کے بھی جو معنی کئے جاتے ہیں وہ غلط ہیں۔ عربی زبان میں لام کا حرف بھی سب بتانے کے لئے آتا ہے اور بھی نتیجہ بتانے کے لئے۔ بحے اصطلاح میں " لائم المعاقبة" کتے ہیں۔ اس جگہ لِجھنتم کا جو لام ہے وہ اس غرض سے ہے اور اس کے بید معنی نہیں کہ ہم نے جن وانس کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ ان کو جنم میں داخل کریں کیونکہ یہ معنی نہیں کہ ہم نے جن وانس کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ ان کو جنم میں داخل کریں کیونکہ یہ معنی نہیں کہ ہم نے جن وانس کو اس کے پیدا کیا ہے۔ کہ ان کو جنم میں داخل کریں کیونکہ یہ معنی نہیں کہ ہم نے جن وانس کو اس کے پیدا کیا ہے۔ گو مانی خرایا ہے۔ اور عبد کی نبیت اللہ تعالی فرما تا ہے۔ فا آڈ خُلِنْ جُنتین۔ اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور عبد کی نبیت اللہ تعالی فرما تا ہے۔ فا آڈ خُلِنْ جُنتین۔ (الفریت : ۵۵) میں نے جن وانس کو حرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور عبد کی نبیت اللہ تعالی فرما تا ہے۔ فا آڈ خُلِنْ جُنتین۔ (الفریت کے لئے بیدا کیا ہے۔ اور عبد کی نبیت اللہ تعالی فرما تا ہے۔ فا آڈ خُلِنْ جُنتین۔ (الفریت ) جو عبد ہو تا ہے اس کامقام جنت ہے۔

پس ان آیات کی موجودگی میں وُلفَدُ ذَرُ اُنَا لِجَهَنَّمَ کے یہ معنی ہو ہی نہیں سکتے کہ بہت کے لوگوں کو جنم کے لئے اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے۔ انسان کو تو صرف خدا کا عبد بننے اور جنت کا مستحق ہونے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور جب یہ معنی درست نہیں تو پھراور معنی کرنے پڑیں کا مستحق ہونے کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور جب یہ معنی درست نہیں تو پھراور معنی ہیں کہ ہم نے گے اور وہ میں ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا گر بجائے جنتی بننے کے دوزخ کے مستحق ہو گئے۔ چنانچہ لام ان معنوں میں عربی انسان کو پیدا کیا گر بجائے جنتی بننے کے دوزخ کے مستحق ہو گئے۔ چنانچہ لام ان معنوں میں عربی ا

ہؤا ہے۔ عربوں کے کلام میں اس کی ایک مثال پیہ شعرہے ۔ آوراؤن ویزیہ میں ان ویزو کو میروں کے مورون کا ایک

اب ظاہر ہے کہ مالوں کو جمع کرنے اور گھروں کے بنانے کی بیہ غرض نہیں ہوتی۔ ہاں نتیجہ میں ہو تا ہے۔ پس شاعر کی میں مراد ہے کہ لوگ مال جمع کرتے ہیں اور رشتہ دار اس کو لے جاتے ہیں اور گھر بناتے ہیں اور نتیجہ بیہ ہو تاہے کہ زمانہ ان گھروں کو خراب کر دیتا ہے۔

. قرآن کریم میں ایک نهایت واضح مثال سورہ نقص میں آتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت فرما تاہے۔

فَالْتَقَطَةَ أَلُ فِرْ عَوْ نَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوّاً وَّ حَزَ ناً - (القمص:٩)

یعنی حضرت موی میں کو جب ان کی والدہ نے دریا میں رکھ دیا تو ان کو فرعون کے لوگوں نے اس لئے اٹھالیا کہ وہ بڑا ہو کران کا دشمن ہے اور ان کے لئے باعث غم ہو۔

ے وہ یہ دروہ پر مربور کر ہی ہوئی ہے اس اس میں ہوگئی ہے اٹھانے میں بیہ نیت نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن بیہ بات ظاہر ہے کہ آل فرعون کی موٹی کے اٹھانے میں بیہ نیت نہیں ہو سکتی تھی۔

بلکہ جیسا کہ اگلی آیت ہی میں ہے ان کی بید نیت نہیں تھی بلکہ اس کے خلاف تھی۔ چنانچہ اگلی

آیت میں اللہ تعالی فرما تاہے کہ فرعون کی بیوی نے فرعون سے کما کہ۔

عَسَى أَنْ يَتَنْفَعَنَا آَوْ نَتَكَخِذُهُ وَلَدًا وَهُمُ لا يَشْعُرُونَ ٥ (القمص: ١٠)

یعنی قریب ہے کہ بیہ بچہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا ہی بنالیں۔ لیکن وہ جانتے نہ تھے کہ وہ بڑا ہو کران کی تاہی کاموجب ہو گا۔

پس آیت کے بی معنی ہیں کہ فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھالیا لیکن آخروہ بچہ ان کا دشمن ہؤااور ان کے لئے باعث غم ہؤااور بی معنی اس جگہ وَ لَقَدْ ذَرَ اْ نَا لِجَهَنَّمَ مِن لام کے ہیں۔

۔ پس اس آیت سے بھی یہ استدلال کرنا کہ خدا تعالیٰ جبرا بعض لوگوں کو دو زخی بنا آ ہے اور بعض کو جنتی درست نہیں ہے۔

### چوتھی آیت کا صحیح مطلب ای طرح یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ۔

وَقَالَ مُوْسَى رَبَّنَا إِنَّكَ أَتَيْتَ فِرْعُوْنَ وَمَلَا ۖ ذِيْنَةٌ وَ اَمْوَالا ۚ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيا رَبَّنَا لِيُضِلَّوُا عَنْ سَبِيْلِكَ ٥ (يِسْ ٨٩٠)

موی ؓ نے کہا کہ اُے خدا او نے فرعون اور اس کے سرداروں کو اس لئے رولت دی تھی آکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں۔

لیکن اس آیت کابیہ بھی مطلب نہیں کہ ان کو لوگوں کے گراہ کرنے کے لئے دولت دی گئی تھی بلکہ جیسا کہ پہلی آیت کے متعلق میں بتا آیا ہوں یہاں بھی لام عاقبة کا ہے اور مطلب یہ ہے کہ۔

اے خدا ا تُو نے تو اس غرض سے ان کو دولت نہ دی تھی کہ لوگوں کو گمراہ کریں لیکن میہ ایبا ہی کرتے ہیں۔

پانچوس آیت کا صحیح مطلب کردیا-اوروه به ہے-پانچوس آیت کا صحیح مطلب کردیا-اوروه به ہے-

اَیْنَ مَاتَکُونُوا یُدْدِ کُکُّمُ الْمُوْتُ وَلَوْ کُنْتُمُ فِیْ بُرُوْجٍ مُّشَیَّدَةٍ دَوَاِنْ تُصِبُهُمْ حَسَنَةً یَّقُولُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ = وَاِنْ تُصِبُهُمْ سَیِّنَهُ یَّقُولُوا هٰذِهٖ مِنْ عِنْدِكَ ۦقُلْ کُلَّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۦ فَمَالِ هَوُلاَ ءِ الْقَوْمِ لاَ یَكَادُونَ یَفْقَهُونَ خَدِیْثاً ٥ (الناء: ٤٥)

فرمایا۔ جمال کمیں تم ہو گے وہیں تمہیں موت پہنچ جائے گی۔ خواہ مضبوط برجوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ان کو بھلائی پہنچتی ہے تو کتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر برائی پہنچتی ہے تو کتے ہیں کہ اللہ کی طرف ہے تو کتے ہیں کہ فرمایا۔ ان کو کمہ دو سب اللہ ہی کی طرف ہے ہے۔ ان کو ہمہ دو سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان کو ہوکیا گیاا تن می بات بھی نہیں سمجھتے

کہتے ہیں دیکھواس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ بھلائی برائی غدا کی طرف سے پہنچتی ہے۔ مگروہ سمجھتے نہیں کہ اول تو ہرایک فعل کے خواہ برا ہو یا بھلا۔ نتائج اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتے ہیں اور اس بات سے کون انکار کر تا ہے کہ ہرایک فعل کی سزایا جزاہ خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے لیکن اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ بھلائی اور برائی خدا تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے تو پھر بھی پچھ حرج نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ بھی خادم کے کام کو آ قا کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے خواہ اس کا منشاء اس کام کے متعلق ہویا نہ ہو۔ مثلًا ایک آقاکانو کر اگر کمی کو کوئی تکلیف پہنچا ہے ہوئی نہیں ہوتی کہ اس کانو کر کمی کو تکلیف پہنچائے لیکن بعض دفعہ آقاکو بھی کہ دیتے ہیں کہ تمہاری طرف سے ہمیں یہ تکلیف پہنچی۔ اور اس طرح نوکر کے تکلیف دینے کو آقاکی طرف منسوب کردیتے ہیں۔ اس قاعدہ کے ماتحت اگر اس آیت کے معنی کئے جاویں تو یہ معنی ہوں گے کہ وہ چزیں جن کے بداستعال سے گناہ پیدا ہؤاوہ چو نکہ خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں۔ اس لئے خدا تعالیٰ کے متعلق کہ دیا گیا کہ گویا بدی اور نیکی اس کی طرف سے آئی ہے۔ اور ان معنوں سے اعمال میں جر ثابت نہیں ہوتا اور یہ نتیجہ ہرگز نہیں نکلنا کہ خدا تعالیٰ جرا پکڑ کر بدی کرواتا ہے۔ بلکہ یہ کہ خدانے انسان میں بعض طاقتیں پیدا کی ہیں جن خدات انسان میں بعض طاقتیں پیدا کی ہیں جن کو برے طور پر استعال کرکے انسان زنایا چوری کرتا ہے۔

لین اصل معنی اس آیت کے وہی ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں۔ یعنی یماں اعمال کا ذکر ہی نہیں بلکہ دکھ اور سکھ کا ذکر ہے۔ پہلے تو اللہ تعالی منافقوں سے فرما تاہے کہ تم جمال کہیں بھی ہو تم کو موت پہنچ جاوے گی۔ یعنی خدا تعالی نے تمہاری بدا عمالیوں کی وجہ سے تمہارے لئے ہلاکت کی سزا تجویز کی ہے۔ اب چو نکہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے خواہ کتی بھی احتیاط کرو پچھ نہیں کر سکتے۔ پھر فرما تاہے کہ یہ لوگ سکھ کو اللہ تعالی کی طرف اور دکھ کو تیری طرف منسوب کرتے ہیں یہ ان کی نادانی ہے۔ تیرا جزاء وسزا میں کیاد خل اور تعلق ہے۔ سکھ اور دکھ بلحاظ نتائج کے اللہ تعالی کی طرف ہے۔ میکھ اور دکھ بلحاظ نتائج کے اللہ تعالی کی طرف سے آتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالی فیصلہ فرما تاہے کہ فلاں شخص کو فلاں عمل کے بدلہ میں فلاں سکھ یا فلاں دکھ پنچ تیرا اس میں کیا تعلق ہے۔ یہ تو خدائی طاقت ہے جو اس نے بدلہ میں فلاں سکھ یا فلاں دکھ پنچ تیرا اس میں کیا تعلق ہے۔ یہ تو خدائی طاقت ہے جو اس نے کہی بند ہیں فلاں سکھ یا فلاں دکھ پنچ تیرا اس میں کیا تعلق ہے۔ یہ تو خدائی طاقت ہے جو اس نے میں بندے کے اختیار میں نہیں دی۔ اور اس لئے فرما تاہے کہ ان لوگوں کو کیا ہؤا کہ یہ اتن کی بات بھی نہیں سمجھ کتے۔ چنانچہ آگی ہی آیت میں اس کی اور تشریح فرما دی کہ۔

مَا اَ مَا اَ بَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا اَصَابِكَ مِنْ سَيِّنَةٍ فَمِنْ تَفْسِكَ - (النا ١٠٠)

العني جو کچھ سکھ تجھے پنچتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو دکھ پنچتا ہے وہ تیری
حان کی طرف سے ہے۔

اب آگر پہلی آیت کے بیہ معنی لئے جادیں کہ سب اعمال خدا تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو پھر آیت کے پچھے معنیٰ ہی نہیں بن سکتے۔ اس آیت کے معنیٰ تب ہی ہو سکتے ہیں جب کہ پہلی آیت کے وہ معنی کئے جادیں جو میں نے کئے ہیں اور اس صورت میں اس دو سری آیت کے بیہ معنی ہوں گے کہ جو نیک بدلہ ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے کیونکہ نیکی کی تحریک اس کی طرف سے ہوتی ہے اور سے ہوتی ہے اور سے ہوتی ہے اور خود کھ ہو وہ انسان کی طرف سے ہوتی ہے۔ کیونکہ دکھ غلطی کا نتیجہ ہے اور غلطی کی تحریک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتی۔

چھٹی آیت کا صحیح مطلب ہادر ہیں ایک اور آیت نے قو مطلب بالکل صاف کر دیا ہے۔ ہے۔ ہے۔

قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْ تِكُمْ لَبَرَ ذُ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلَى مَضَاجِعِهِمْ ٥

(أل عمران: ۱۵۵)

ان سے کمہ دے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو تب بھی وہ لوگ جن کے متعلق قل کا فیصلہ کیا گیا تھا اپنے قتل ہونے کی جگہوں کی طرف نکل کھڑے ہوتے۔

اس سے معلوم ہو تا ہے کہ سب کچھ خدائی کر تا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے اول تو جیسا کہ میں پہلی آیت کے متعلق بیان کر چکا ہوں اس جگہ بھی جزاء کا ذکر ہے اعمال کا ذکر نہیں۔ یہ آیت جنگ احد کے متعلق ہیان کر چکا ہوں اس جگہ بھی جزاء کا ذکر ہے اعمال کا ذکر نہیں کے لئے نکل کھڑے ہوئے سے۔ گر عین موقع پر ایک ہزار آدمیوں میں سے تین سو آدمی واپس لوٹ آئے اور اس طرح انہوں نے اپنے نزدیک یہ سمجھا کہ ہم مسلمانوں کو دھو کا دے کر جنگ میں پیشا آئے ہیں کیونکہ دشمن کے سامنے جاکر لوٹنا مشکل ہو تا ہے اور جنگ کے بعد مسلمانوں پر پیشا آئے ہیں کیونکہ دشمن کے سامنے جاکر لوٹنا مشکل ہو تا ہے اور جنگ کے بعد مسلمانوں پر نادانو! تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ساتھ جاکر مسلمانوں کو پھنا آئے۔ ہماری مدد کے بھردسہ پر یہ نادانو! تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم ساتھ جاکر مسلمانوں کو پھنا آئے۔ ہماری مدد کے بھردسہ پر یہ لوگ جنگ کے لئے تتے۔ سو سنوا اگر تم محفوظ قلعوں میں بھی ہوتے یعنی مدینہ جیسا غیر مخفوظ مقام تو الگ رہا اگر قلعوں کی حفاظت بھی ہوتی تب بھی وہ لوگ جن پر جنگ فرض کر دی گئی تھی کفار کے مقابلہ میں جنگ کرنے کے لئے نگلئے سے نہ ڈرتے اور ضرور باہر نکل کر دسٹمن کا مقابلہ کر تے۔

پس اس جگہ کتبِبُ کے معنی مقدر ہونے کے نہیں ہیں بلکہ فرض کئے جانے کے ہیں۔ جیسا کہ فرمال کے جانے کے ہیں۔ جیسا کہ فرمالا کہ گئیب کے معنی اور کہ فرمالا کہ گئیب کا القبید کا القبید کے میں۔ اور ان معنوں میں یہ لفظ قرآن القبی کے معنی قبل ہونے کے نہیں بلکہ قبل کرنے کے ہیں۔ اور ان معنوں میں یہ لفظ قرآن کریم میں متعدد جگہ آیا ہے۔ جیسے کہ اُلفِیتُنهُ اُشکہ مِنَ الْقَتْلِ (ابترہ: ۱۹۲) اور فَلاَ یُسود فَ

قِی الْقَتْلِ (بی اسرائل: ۳۳) اور اِنَّ قَتَلَهُمْ کَانَ خِطْأَ کَبِیْرًا - (بی اسرائل: ۳۲) غرض اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ مؤمن تو اللہ تعالی کے احکام کے ماننے میں خوشی پا تا ہے۔ بھی بھی سستی نہیں وکھا تا۔ مدینہ تو کوئی محفوظ قلعہ نہیں ہے۔ اگر مسلمان باہر نہ جاتے تو کا فریماں آسکتے تھے۔ اگر قلعوں کی حفاظت ہوتی اور مسلمانوں کو باہر نکل کر حملہ کرنے کا تھم ہوتا۔ تب بھی ان کو یہ بات بری نہ لگتی اور شوق ہے اپنے فرض کو اداکرتے۔

اس خیال کی تروید کہ خدا پچھ بھی نہیں کرنا نہیں نکانکہ خداانیان کو مجبور کراکر اس خیال کی تروید کہ خدا بھی ہیں کہ اس سے ہرایک فعل کرانا ہے اور جب یہ نہیں نکانا تو ان اوگوں کا استدلال جو یہ کتے ہیں کہ ہر ایک فعل کرانا ہے بالکل باطل ہو گیا۔ اور جو یہ کتے ہیں کہ خدا پچھ بھی نہیں کرتا اور اس کا کوئی وخل نہیں ہے ان کا عقیدہ بھی قرآن کریم سے ہی غلط ثابت ہو تا ہے مثلاً اس آیت کو لے و خدا تعالی فرما تا ہے۔

كَتْبَ اللَّهُ لَا غُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِنَ (الجادلة: ٢٢)

کہ میں نے فرض کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول اپنے مخالفین پر غالب ہوں۔
اب دیکھ لوایک نبی جس وقت دنیا میں آتا ہے اس وقت اس کی حالت دنیوی لحاظ ہے بہت
کزور ہوتی ہے لیکن خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ خواہ ساری دنیا بھی اس کے خلاف ذور لگائے اس پر
غالب نہیں آسکی۔ چنانچہ آج تک ایباہی ہو تا چلا آیا ہے کہ بھی دنیا خدا تعالیٰ کے کسی رسول پر
غالب نہیں آسکی اس سے معلوم ہؤاکہ خدا تعالیٰ کا دخل ہے اور ضرور ہے۔ ورنہ کیا دجہ ہے
کہ دنیار سولوں پر غالب نہیں آسکی؟ تو یہ خیال بھی غلط ثابت ہوگیا۔

اصل بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے تقدیر کو اس طرح علم اللی اور مسکلہ تقدیر کا خلط قرار دیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے خدا ہی کر رہا ہے ہمارا اس میں کچھ دخل نہیں ان کے خیال کی بنیاد گو مسئلہ وحدت الوجود پر ہے لیکن ان کو ایک اور مسئلہ سے ٹھوکر گلی ہے اور اس نے مسلمانوں کو زیادہ فتنہ میں مبتلاء کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے علم اللی اور تقذیر کے مسئلہ کو ایک دو سرے میں خلط کر دیا ہے حالا نکہ یہ دونوں مسئلے بالکل علیحدہ میں۔ موٹا ثبوت اس کا یہ ہے کہ خدا تعالی کا ایک نام علیم اور ایک قدیر ہے۔ اب سوال ہو تا ہے کہ اگر علم اللی اور تقدیر ایک ہی بات ہے تو خدا تعالی کے یہ دو نام علیحدہ اب سوال ہو تا ہے کہ اگر علم اللی اور تقدیر ایک ہی بات ہے تو خدا تعالی کے یہ دو نام علیحدہ

علیحدہ کیوں ہیں؟ قدر قدر سے تعلق رکھتا ہے بعنی قدرت والا اور علم علیم سے تعلق رکھتا ہے یعنی جاننے والا۔ لیکن ان لوگوں نے اس بات کو سمجھا نہیں۔ وہ کتے ہیں زید جو چو ری کرنے چلا ہے۔ خدا کو میہ پیۃ تھایا نہیں کہ زید چوری کرنے جائے گا۔ اگر پیۃ تھااور زید چوری کرنے نہ جائے تو خدا کا علم جھوٹا ہو جائے گا۔اس لئے معلوم ہؤاکہ زید چوری کرنے کے لئے جانے پر مجور تقاادریہ بھی معلوم ہؤا کہ خدااے ایبا کرنے پر مجبور کر تاہے کیونکہ اگر وہ ایبانہ کرے تو خدا کاعلم جھوٹا نکتا ہے۔اس ڈھنگ سے بیالوگ عوام پر بیضہ پالیتے ہیں اور ان سے منوالیتے ہیں کہ ہرایک نعل خدا تعالیٰ ہی کروا تا ہے۔ حالا نکہ نادان بات کو النے طور پر لے جاتے ہیں۔ ہم کتے ہیں یہ غلط ہے کہ چونکہ خدا کے علم میں تھا کہ زید چوری کرے گااس لئے وہ چوری کو چھوڑ نہیں سکتا۔ بلکہ بات یہ ہے کہ چو نکہ زید نے چوری نہیں چھوڑنی تھی اس لئے غدا کو علم تھا کہ وہ چوری کرے گا۔ اس کی مثال ایس ہی ہے کہ ایک ایسا آدمی ہمارے پاس آتا ہے جس كى باتول سے ہميں پنة لگ جاتا ہے كه اس نے فلال جگه ذاكه مارنا ہے۔ اب كيا اس مارے جان لینے سے کوئی عقلندیہ کے گاکہ چو نکہ ہم نے جان لیا تھاکہ وہ فلاں جگہ ڈاکہ مارے گااس کئے وہ ڈاکہ مارنے پر مجبور تھا۔ اور ہم نے اس سے ڈاکہ مروایا ہے ہرگز نہیں۔ یہی حال خدا تعالی کے علیم ہونے کا ہے۔ زید نے آج جو کام کرنا تھا بغیر خدا تعالی کے مجبور کرنے کے کرنا تھا کیکن چونکہ خدا تعالیٰ علیم ہے اور ہربات کا اسے علم ہے۔ اس لئے اس کے متعلق اسے علم تھا کہ زید ایسا کرے گا۔ اس طرح زید نے چو نکہ چوری نہیں چھوڑنی تھی بلکہ کرنی تھی اس لئے خدا تعالی کو علم تھا کہ اس نے چوری کرنی ہے اور جس نے چھوڑنی تھی اس کے متعلق اسے پیہ علم ہے کہ وہ چوری چھوڑ دے گا۔ تو خدا تعالیٰ کا علم کسی فعل کے کرنے کا باعث نہیں ہے بلکہ وہ فعل خدا تعالیٰ کے علم کا باعث ہے۔

دمیندار بھائی شاید اس کونہ سمجھ ہوں اس کئے پھر سنا نا ہوں۔ بعض لوگ جو بیہ مزید تو تئے کہتے ہیں کہ ہرایک فعل خدا کرا تا ہے وہ اس کے ثبوت میں کہتے ہیں کہ خدا کو بیہ پہتہ تھایا نہیں کہ عبداللہ فلاں دن چوری کرے گایا ڈاکہ مارے گا۔ اگر دہریوں کاخیال درست مان لیا جائے کہ خدا نہیں ہے تو کہا جا سکتا ہے کہ عبداللہ جو کچھ کرے گائی مرضی اور اپنے خیال سے کرے گا۔ لیکن چو نکہ خدا ہے اس لئے اس کو پتہ ہے کہ عبداللہ فلال دن میہ کام خیال سے کرے گا۔ اگر وہ اس دن وہ کام نہ کرے تو خدا کا علم غلط ٹھر تا ہے۔ پس خدا اسے مجبور کر تا

ہے کہ وہ اس دن چوری کرے یا ڈاکہ مارے یا زناکرے۔ ہم کتے ہیں یہ غلط ہے کہ چونکہ خدا
کو علم ہے کہ عبداللہ نے فلال دن چوری کرنی ہے اس لئے وہ چوری کرتا ہے۔ بلکہ یہ بات ہے
کہ چونکہ عبداللہ نے اس دن ایبا کرنا تھا اس لئے یہ بات خدا کے علم میں آئی ہے۔ اگر اس
نے چوری نہ کرنی ہوتی اور خدا کے علم میں یہ بات ہوتی کہ اس نے چوری کرنی ہے تو یہ جمل
کملا تا علم نہ کملا تا۔

پس چور چوری اس لئے نہیں کر ناکہ خدا تعالیٰ کے علم میں بیہ بات تھی کہ وہ چوری کرے گا۔ بلکہ خدا تعالیٰ کو اس بات کاعلم اس لئے ہؤاکہ چور نے چوری کرنی تھی۔

غرض بیہ د هو کا علم اور قدر کے ملا دینے کی وجہ سے لگا ہے لیکن بیہ دونوں الگ الگ صفات میں اور ایک دو سرے سے بالکل مختلف میں۔

اس جگہ یہ سوال پیدا ہو تا ہے خدا تعالی مُرا کام کرنے سے روک کیوں نہیں دیتا کہ خدا تعالی کو جب یہ علم تھا کہ فلاں آدمی فلاں وفت رہے برا کام کرے گا تو اسے روک کیوں نہیں دیتا؟ مثلاً اگر خدا کو علم ہے کہ فلاں مخص چوری کرے گاتو کیوں اس نے چوری کرنے سے اسے روک نہ دیا؟ ہارے یاس اگر ایک مخص سندر شکھ ڈاکو آئے اور کھے کہ میں نے فلاں وقت جیون لال کے گھرڈاکہ مارنا ہے۔ تو اس علم کے باوجود اگر ہم چپ جیٹھے رہیں تو ہم مجرم ہوں گے کہ نہیں؟ یقیناً شرعی' اخلاتی 'ترنی' اور اینے ملک کے قانون کے لحاظ سے ہم مجرم موں گے۔ حالا نکہ موسکتا ہے کہ ہمیں کوئی اور کام ہو اور ہم جیون لال کو نہ بتا سکیں کہ اس کے گھر فلاں وفت ڈاکہ پڑے گا۔ یا ہو سکتا ہے کہ بیہ خطرہ ہو کہ اگر ہتایا تو ڈاکو ہمیں مار دیں گے۔ پس جبِ باوجود اس کے کہ اس ڈاکو کوائے ارادہ سے باز رکھنے میں ہمیں خطرات ہیں اگر ہم اس کو باز نہیں رکھتے یا ایسے لوگوں کو اطلاع نہیں دیتے جو اسے باز رکھ سکتے ہیں ہم زبر الزام آجاتے ہیں۔ تو پھرخدا تعالیٰ جو طاقتور اور قدرت والا ہے۔ اس کو کسی کا ڈر نہیں اور کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا' اس پر زیادہ الزام آتا ہے کہ وہ علم رکھنے کے باوجود کیوں ڈاکو کو روک نہیں دیتایا جس کے گھرڈاکہ یرنا ہو اس کو نہیں بتا دیتا تاکہ وہ این حفاظت کا سامان کر لے۔ یہ عجیب بات ہے کہ انسان تو معذور بھی ہو کیونکہ کوئی نہ کوئی وجہ اس کی معذوری کی ہوسکتی ہے وہ باوجود اس کے پکڑا جائے مُرخدا پر باد جو د اس کے قادر ہونے کے کوئی الزام نہ آئے؟

یہ اعراض محض قلت تدبر کا بتیجہ ہے اس لئے کہ خدا تعالیٰ کے متعلق اس مثال کا پیش کرنائی غلط ہے۔ اور دنیا میں انسان کی پیدائش کی غرض کو نہ سیجھنے کی وجہ سے یہ مثال بنائی گئ ہے۔ خدا کا تعلق جو بندوں سے ہے اس کی صحیح مثال یہ ہے کہ لڑکوں کا امتحان ہو رہا ہے اور سپرنٹنڈ نٹ ان کی تگرانی کر رہا ہے۔ اس کے لئے کیا یہ جائز ہے کہ جو لڑکا غلط سوال حل کر رہا ہو اس کو بتا دے؟ نہیں۔ پس جب انسان کو دنیا میں اس لئے پیدا کیا گیا ہے کہ اس کو امتحان میں وال کر انعام کا وارث بنایا جائے تو اگر اس کے غلطی کرنے پر اسے بتادیا جائے کہ تو فلاں غلطی کر انعام کا وارث بنایا جائے تو اگر اس کے غلطی کرنے پر اسے بتادیا جائے کہ تو فلاں غلطی کر رہا ہو اور جو دیکھ رہا ہو کہ لڑک رہا ہو کہ لڑک دو وہ وہی ہے جو اس سپرنٹنڈنٹ کا ہو تا ہے جو کمرہ امتحان میں پھر رہا ہو اور جو دیکھ رہا ہو کہ لڑک فردا فردا نہ خلط سوال بھی حل کر رہے ہیں اور صحیح بھی۔ پس باوجود علم کے اللہ تعالیٰ کا بندہ کو فردا فردا نہ دوکنا اس کی شان کے خلاف نہیں بلکہ اس غرض کے عین مطابق ہے جس غرض کے لئے انسان پیداکیا گیا ہے۔

آج کل کے صوفیوں میں علم اور قدر میں فرق نہ سیجھنے کی وجہ سے صوفیوں کے فقرے عجیب فتم کے خیالات پھیلے ہوئے ہیں اور بعض خاص فقرات ہیں جو اس وقت کے صوفیوں کے منہ چڑھے ہوئے ہیں اور جن کو خدا پر سی کی خاص علامت سمجھا جاتا ہے اور جن کے ذریعے سے وہ نادانوں پر اپنار عب جماتے ہیں گر عقلمند آدمی ان کے قابو میں نہیں آسکتا۔ چنانچہ میں اس کے متعلق اپناایک واقعہ سنا تا ہوں جو ایک لطیفہ سے کم نہیں۔

میں ایک دفعہ لاہور سے آرہا تھا۔ دو تین دوست مجھے شیش پر چھوڑنے آئے۔ یہ ۱۹۱۰ء کا واقعہ ہے۔ جب ہم ریل کے ایک کمرہ میں داخل ہونے لگے تواس کے آگے کچھ لوگ کھڑے تھے۔ میاں محمہ شریف صاحب جو آج کل امر تسرمیں ای۔ اے۔ ی ہیں انہوں نے مجھے کہا آپ اس میں نہ بیٹھیں۔ اس میں فلاں پیرصاحب اور ان کے مرید ہیں۔ (یہ پیرصاحب پنجاب کے مشہور پیر ہیں اور اس وقت ہمارے صوبہ کے پیروں میں شاید ان کی گدی سب سے زیادہ چل رہی ہی اور اس وقت ہمارے صوبہ کے پیروں میں شاید ان کی گدی سب سے زیادہ چل رہی ہی شاید کچھ فقصان پہنچا کیں۔ اس پر کوئی اور کمرہ تلاش کیا گیا مگر نہ ملا۔ میاں صاحب نے مشورہ دیا کہ سیکنڈ کلاس میں جگہ نہیں انٹری میں بیٹھ جا کیں لیکن ڈاکٹر خلیفہ رشید صاحب بھی ساتھ تھے انہوں نے کہا نہیں اس کمرہ میں بیٹھ جا کیں لیکن ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب بھی ساتھ تھے انہوں نے کہا نہیں اس کمرہ میں بیٹھنا چاہئے۔ ان لوگوں کا ڈر کیا

ہے۔ میں تو پہلے ہی ول سے بیہ چاہتا تھا۔ چنانچہ میں اس کمرہ میں جا کر بیٹھ گیا۔ پچھ دریہ کے بعد جب گاڑی چلنے گی۔ تو سارے لوگ چلے گئے اور معلوم ہؤاکہ پیرصاحب اسکیے ہی میرے ھسفر ہیں۔ اسٹیشن پر پیرصاحب سے لوگوں نے دریافت کیا تھاکہ آپ کچھ کھا کیں گے تو انہوں نے ا نکار کر دیا تھا اور کما تھا کہ مجھے اس وقت بھوک نہیں۔ میں تو امر تسرجاکر ہی کچھے کھاؤں گالیکن جو ننی گاڑی چلی انہوں نے اس سز کپڑے کو جو گپڑی پر ڈالا ہؤا تھااور جس سے منہ کاایک حصر ڈھانکا ہؤا تھا آبار دیا۔ اور کھڑی ہے منہ نکال کراپنے ملازم کو جو نو کروں کے کمرہ میں تھا آواز دی کہ کیا کچھ کھانے کو ہے؟ اس نے جواب دیا کہ کھانے کو تو کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو سخت بھوک لگ رہی ہے اس پر اس نے کہا کہ اچھا میاں میر چل کر چائے کا انتظام کروں گا۔ اس پر انہوں نے بوچھا کہ وہ خٹک میوہ جو تیرے پاس تھاوہی دے دے۔ چنانچہ اس نے میوہ کا رومال ہاتھ نکال کر پیرصاحب کو پکڑا دیا۔ جو انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کے بعد وہ میری طرف مخاطب ہوئے اور یو چھاکہ آپ کی تعریف! میں نے کہامیرانام محمود احد ہے۔ چھر کہا آپ کماں جائیں گے؟ میں نے کما قادیان۔اس پر انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ قادیان کے باشندہ ہیں یا صرف قادیان کسی کام جارہے ہیں؟ میں نے جواب دیا میں قادیان کا باشندہ ہوں۔ اس پر وہ ذرا ہوشیار ہوئے اور یوچھا کہ کیا آپ کو مرزا صاحب سے پچھ تعلق ہے؟ میں نے کما ہاں! مجھے ان سے تعلق ہے۔اس پر انہوں نے یو چھاکیا تعلق ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میں ان کا بیٹا ہوں۔ اس پر انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور کما او ہو! مجھے آپ سے ملنے کی بہت خوشی ہوئی کیونکہ مجھے دت سے آپ سے ملنے کا اشتیاق تھا۔ ان کی بدبات من کر مجھے حیرت ہوئی کیونکہ ان پیرصاحب کو ہمارے سلسلہ سے سخت عداوت ہے اور ان کا فتویٰ ہے کہ جو احمدی ہے بات بھی کر جادے اس کی بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے گرمیں خاموش رہااور اس بات کا منتظر رہا کہ آئندہ کلام کس سمت کا رخ کر آہے۔اس مرحلہ پر پہنچ کر انہوں نے وہ میوہ کا رومال کھولا اور اپنی جگہ ہے اٹھ کر اس بچ پر آ ہیٹھے جو میرے اور ان کے بچ کے درمیان تھا۔ اور رومال کھول کر میرے سامنے بچھا دیا کہ آپ بھی کھا ئیں۔ چو نکہ مجھے کھانبی اور نزلہ کی شکایت تھی۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے جو نکہ گلے میں تکلیف ہے اس لئے آپ مجھے معان ر کھیں۔ پیرصاحب فرمانے لگے کہ نہیں کچھ نہیں ہو تا آپ کھا کیں تو سمی۔ میں نے پھرا نکار کیا کہ مجھے اس حالت میں ذرای بدپر ہیزی ہے بھی بہت تکلیف ہو جاتی ہے۔ اس پر پیرصاحب

فرانے گے کہ ہو تا تو وہ ہے جو اللہ تعالی کر تا ہے یہ تو باتیں ہیں۔ میں تو اس موقع کا منتظر تھا کہ پیر صاحب اپنے خاص علوم کی طرف آئیں تو مجھے کچھ ان لوگوں کے حالات سے وا تفیت ہو۔ میں نے پیر صاحب سے کما کہ پیر صاحب آپ نے یہ بات بہت بعد میں بتائی۔ اگر آپ لاہور میں بتاتے تو آپ اور میں دونوں نقصان سے پی جاتے۔ میں نے اور آپ نے نکٹ پر روپیہ ضائع کیا۔ اگر آپ کے لئے امر تسراور میرے لئے قادیان پنچنا مقدر تھا تو ہم کو اللہ تعالی آپ ہی پنچا دیتا۔ مکٹ پر روپیہ خرینے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر پیر صاحب فرمانے گئے کہ نہیں اسباب کی رعایت کے ماتحت مجھے بھی عذر تھا۔ اس پر پیر صاحب فرمانے گئے۔ میں مطلب تھا۔ گو مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ ان کا اور میرا مطلب فرمانے کیوں کر ہو سکتا تھا؟

اس کے علاوہ اور بھی ہاتیں پیرصاحب سے ہوئیں گرقدر کے متعلق ای قدر بات ان سے ہوئی۔ جس سے معلوم ہو تا ہے کہ اس وقت کے پیراس مسلہ کے متعلق کس قدر غلط خیالات میں بتلاء ہیں گرجیسا کہ میں بتا چکا ہوں قر آن کریم کی روسے یہ خیالات باطل ہیں۔

ہاں بعض لوگوں کے اقوال ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہوض لوگوں کے اقوال ایسے بھی ہیں کہ وہ کہتے ہوض لوگوں کے اقوال کا مطلب ہیں سعی بے فائدہ میں اینا وقت ضائع نہ کرو جو کچھ

ملناہے وہ مل رہے گا۔ کے

اں قتم کے اقوال سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہربات کے لئے سعی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر ان کے کلام کا بھی مطلب ہے تو میں پوچھتا ہوں وہ روٹی کھانے کے لئے لقمہ پکڑتے ' منہ میں ڈالتے ' اسے چہاتے اور نگلتے تھے یا نہیں؟ پھروہ سونے کے لئے لیٹتے تھے یا ایک ہی صالت میں دن رات بیٹھے رہتے تھے؟ پھراگر فدانے ہرایک کام کروانا ہے تو ان کے قول کے کیا معنی ہوئے کہ سعی نہ کرو۔ اگر کوئی سعی کرتا ہے تو اس سے سعی بھی فدا ہی کرواتا ہے پھر منع کیوں کیا جائے؟

مگربات یہ ہے کہ ایسے اقوال کا مطلب لوگوں نے سمجھا صوفیاء کے کلام کا صحیح مطلب نہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ دنیا کے کام میں ایسے منهمک ہوتے ہیں کہ ہروقت ای میں لگے رہتے ہیں اور ساری محنت ای میں لگادیتے ہیں۔ مثلاً آٹھ نو گھنٹے تو دکان پر ہیٹھتے ہیں لیکن جب گھر آتے ہیں تو گھر پر بھی دکان کا ہی حساب میں۔ مثلاً آٹھ نو گھنٹے تو دکان پر ہیٹھتے ہیں لیکن جب گھر آتے ہیں تو گھر پر بھی دکان کا ہی حساب

کتاب کرتے رہتے ہیں یا کوئی زمیندار ہے اسے ہروقت میں خیال رہتا ہے کہ اگر یوں ہو گاتو کیا ہو گاتو کیا ہو گاتا ہوں ہو گاتو کیا؟ بزرگوں نے اس قتم کے خیالات سے روکا ہے اور سعی لا حاصل سے منع کیا ہے اور سعی حقیق سے وہ نہیں روکتے۔ اور سعی لا حاصل بیہ ہوتی ہے کہ مثلاً سردی کے موسم میں بستر ساتھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر کوئی تمیں توشکیں اور دس لحاف لے لے تو ہم کمیں گے یہ نضول ہے ایک بستر لے لینا کافی ہے اس طرح وہ کہتے ہیں۔ ورنہ اصل اور حقیق سعی تو وہ خود بھی کرتے ہیں۔

ان دوگروہوں کے سواجن کا میں نے ذکر کیا ہے۔ ایک تیراگروہ بھی ہے

ایک اور گروہ اس نے اپی طرف سے در میانی راستہ اختیار کیا ہے گروہ بھی اسلام کے

خلاف ہے۔ وہ کہتے ہیں ہرایک کام میں تقدیر بھی چلتی ہے اور تدبیر بھی۔ وہ کتے ہیں ہرایک چیز

میں طاقت خدا نے رکھی ہے۔ مثلاً آگ میں جلانے 'پانی میں بیاس بجھانے کی طاقت خدا نے

بنائی ہے کی بندہ نے نہیں بنائی۔ اسی طرح یہ کہ لکڑی آگ میں جلے۔ لوہا 'پیتل 'چاندی' سونا

چھلے' یہ خدا نے مقدر کیا ہے۔ آگے اس کو گھڑنا اور اس کی کوئی خاص شکل بنانالوہاریا سار کاکام

ہے جو تدبیر ہے۔ تو ہر چیز میں خدا نے طاقتیں رکھ دی ہیں یہ تقدیر ہے۔ آگے بندہ ان طاقتوں

سے کام لیتا ہے یہ تدبیر ہے اور ہر کام میں دونوں باتیں جاری ہیں۔

یہ بات تو ٹھیک ہے مگر چو نکہ وہ ای پر بس کر دیتے ہیں اور اپنے خیالات کا نحصار ای پر رکھتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں یہ راستہ بھی ٹھیک راستہ نہیں ہے دراصل جو پچھ ایک سائنس دان کہتا ہے وہی یہ بھی کہتے ہیں۔ ہاں اتنا فرق ہے کہ سائنس دان بات کو پچھ دور لے جا تا ہے۔ مثلاً یہ کہ چاندی کے تبھلنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ کیو نکر پھلتی ہے؟ لیکن آخر میں کمہ دے گا کہ مجھے علم نہیں کہ پھراس کی کیا وجہ ہے۔ میں اتنا جانتا ہوں کہ کسی غیر متبدل اور محیط کُل قانون کے ماتحت یہ سب کام ہو رہا ہے۔ مگراس گروہ کے لوگ ابتداء میں تمام کارخانہ عالم کو ایک قانون کی طرف منسوب کر دیتے ہیں جس کو قانون قدرت کہتے ہیں۔

میری تحقیق یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے اس مسئلہ کے نام ایسے غلط نام کی وجہ سے دھوکا رکھے ہیں جو غلط ہیں۔ اس لئے اصل مسئلہ مشکل اور مخلوط ہو گیا ہے اور ایبا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ غلط نام رکھنے سے دھوکالگ جاتا ہے مثلاً اگر کسی مخض کا شام نیک بندہ ہو اور کہا جائے کہ فلال نیک بندہ نے بہت براکام کیا ہے تو سننے والا جران نام نیک بندہ ہو اور کہا جائے کہ فلال نیک بندہ نے بہت براکام کیا ہے تو سننے والا جران

رہ جائے گا کہ یہ فخص کیا کہ رہا ہے اور تعجب کرے گا کہ ایک طرف تویہ فخص اسے نیک بندہ کتا ہے اور دو سری طرف اس پر عیب بھی لگا تا ہے تو آگر کسی کا غلط نام بامعنی ہوتو اس سے بہت مغالطہ لگ جا تا ہے ہاں آگر بے معنی نام ہوتو دھو کا نہیں لگتا۔ مثلاً یہ کمیں کہ رلدو نے چوری کی یا ذاکہ مارا تو کسی کو اس فقرہ پر تعجب نہیں آتا اور اگر کما جائے رلدو خدا کا پیار ااور نیک بندہ ہے تو بھی کوئی تعجب نہیں آتا۔ لیکن آگر یہ کما جائے کہ فلاں خدا پرست (جو عبد اللہ کا ترجمہ ہے) نے شرک کیا تو سخت جرانی ہوتی ہے۔

پس بامعنی نام جو غلط طور پر رکھے جادیں ان سے دھوکالگ جا آ ہے

مسئلہ فدر میں غلط نام

ایبا ہی ان لوگوں کو ہوا ہے۔ تقدیر کالفظ تو صحیح ہے لیکن اس کے
مقابلہ میں جو نام وہ رکھتے ہیں ان کے معنی بالکل الئے ہوتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ تقدیر کے

بالقابل انسانی نعل کا نام تدبیر رکھتے ہیں۔ بعض دونوں کا نام جراور اختیار رکھتے ہیں حالا نکہ یہ

دونوں نام غلط ہیں۔ اور ان الفاظ کے معنوں کا اثر اصل مسئلہ پر پڑگیا ہے اور اس وجہ سے یہ

مسئلہ غلط ہوگیا ہے۔

و پہلی غلطی انہوں نے یہ کی کہ نام غلط رکھا ہے اور صرف یمی نام غلط نہیں بلکہ ان دونوں شقوں کے جس قدر نام انہوں نے رکھے ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں۔ مثلاً (۱) تقذیر اور تدہیر (۲) جبراور اختیار (۳) قدرت قدیمہ و قدرت حادثہ۔ لیکن یہ نام بحیثیت مجموعی پوری طرح تسلی نہیں کرتے۔

تقدیر کے مقابلہ میں تدبیر غلط ہے انسانی نعل کو کمنا غلط ہے۔ کیونکہ تدبیر خدا بھی کرتا ہے۔ چنانچہ فرما تا ہے۔

يُدَبِّرُ الْاَهْرَ مِنَ السَّمَا ۚ إِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ فَالْفَ سَنَةِ مِّمَّا تَعُدُّوُنَ ٥ (البِرة:١)

یعنی اللہ تعالی بعض خاص کاموں کی تدبیر کرکے ان کو زمین کی طرف بھیجتا ہے۔ پھروہ ایک ایسے دفت میں جس کی مقدار انسانی سالوں کے ایک ہزار سال کے برابر ہوتی ہے اس کی طرف چڑھنا شروع کر تاہے۔

اس سے معلوم ہو تا ہے کہ تدبیرتو اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے مگرید لوگ کتے ہیں کہ تدبیروہ ہے

جس میں خداکاکوئی و خل نہ ہو۔ گراس سے بھی ذیادہ جراد راختیار کے الفاظ استعال کے جاتے ہیں حالا نکہ یہ دونوں لفظ ہی قرآن سے ثابت نہیں ہیں۔ قرآن کریم سے یہ قو معلوم ہو تا ہے کہ خدا تعالی جبار ہے گر اس کے معنی اصلاح کرنے والا ہیں اور یہ کتے ہیں جبریہ ہے کہ زبردستی کام کرا تا ہے حالا نکہ یہ کسی صورت میں بھی درست نہیں ہے۔ عربی میں جبرے معنی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو درست کرنے کے ہیں اور جب یہ لفظ خدا تعالی کی طرف منسوب ہو تا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ بندوں کے خراب شدہ کاموں کو درست کرنے والا اور اس کے دو سرے معنی یہ ہیں کہ دو سرے کے حق کو دباکر اپنی عزت قائم کرنے والا۔ لیکن یہ معنی تب دو سرے معنی یہ بیندوں کی نبیت استعال نہیں کئے جاتے ہیں جب بندوں کی نبیت استعال نہیں کئے جاتے اور نہ کئے جاتے ہیں جب بندوں کی نبیت استعال کی نبیت استعال نہیں کئے جاتے کے حقق کو قائل کی نبیت استعال نہیں کے جاتے کے حقق کو تا کہ کرتے والا کا تی ہے۔ یہ کہا تی نہیں جا سکتا کہ دو سروں کے حقق کو تا کھوڑ کو تا کھوڑ کو تا کہ کرتے والے کئی عزت قائم کرتے ہیں جو تا کہ کرتے والے کے حقوق کو تلف کرکے اپنی عزت قائم کرتے ہیں جہ سے کہ خدا تعالی کا ہی ہے۔ یہ کہا تی نہیں جا سکتا کہ دو سروں کے حقوق کو تلف کرکے اپنی عزت قائم کرتے ہیں جا سکتے ہیں کیونے میں تا تھا کہ کرتے ہیں جا سکتے ہیں کہا تھا گور کیا ہے۔

علادہ ازیں تدبیر کالفظ ان معنوں پر پوری روشنی نہیں ڈالٹا جن کی طرف اشارہ کرنا اس سے مقصود ہے۔ کیونکہ تدبیر کے معنی عربی زبان میں کمی چیز کو آگے پیچھے کرنے کے ہیں اور مراد اس سے انتظام لیا جاتا ہے۔ لیکن انتظام کالفظ اس جگہ پچھ بھی نفسِ مسلہ پر روشنی نہیں ڈالٹا۔ اب رہاا فتیار۔ اس کے معنی ہیں جو چیز پند آئے وہ لے لینا۔ پس اگر خدا تعالی نے انسان کو افتیار دے دیا ہے تو جو جس کو اچھالگا وہ اس نے لیا اور جو عمدہ نظر آیا وہ کیا۔ پھراس کو کمی فعل پر سزاکیسی؟ تو یہ لفظ بھی غلط ہے۔

صحیح نام اصل میں قرآن شریف سے جوالفاظ ثابت ہیں وہ یہ ہیں۔ قدر 'تقدیر 'قضاء' تدبیراللی

اوران کے مقابلہ میں خداتعالی نے کتب اور اکتساب کے لفظ رکھے ہیں۔
پس قرآن کریم کی رو سے اس مسئلہ کا نام نقدیر اللی اور اکتساب یا قدر اللی اور کسب یا
قضاء اللی اور کسب ہوگا۔ اب میں ان ناموں کے ماتحت اس مسئلہ کی تشریح کر تا ہوں۔
اول تو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ قرآن کریم نے نقدیر اللی کے مقابلہ میں بندہ کے لئے کسب و
اکتساب کا لفظ استعال فرمایا ہے۔ اور یہ لفظ بندہ ہی کے لئے استعال ہو سکتا ہے خدا تعالی کے
لئے نہیں استعال ہو سکتا ہے کیونکہ کسب کے معنی کسی چیز کی جبتو کرنی اور اس کو محت سے

حاصل کرنے کے ہیں۔ اور اللہ تعالی نہ جبتو کر تا ہے نہ کمی بات کو محنت سے حاصل کر تا ہے۔ ہر چیزاسی کے تابع فرمان ہے اور اس کے ایک ذرا سے اشارہ پر اس کی رضا کو پوری کرنے کے لئے تیار ہے۔ پھروہ تکلیف سے بالکل پاک ہے وہ کہتا ہے کہ یوں ہوجائے اور اس طرح ہوجا تا ہے۔ پس اس کے لئے کسب کالفظ استعال نہیں ہو سکتا۔ اور اس لفظ کے استعال سے جو اقمیا ز قائم ہوگیا ہے وہ اور کمی لفظ سے نہیں ہو سکتا تھا۔

ان الفاظ کی مخضر حقیقت بیان کرنے کے بعد اب میں اس سوال کی طرف آیا ہوں کہ قرآن کریم سے کیا ثابت ہے کہ وہ بندوں سے کس طرح معاملہ کرتا ہے؟ آیا ان کا ہرا یک فعل اللہ تعالیٰ کے عکم کے ماتحت ہو تاہے یعنی صدقہ 'خیرات 'خوش خلقی' ہدردی یا چوری'ڈاکہ' فسگی سب کچھ خدا ہی کرا تا ہے ۔ یا بیہ کہ بندوں کو اس نے چھوڑ رکھا ہے کہ وہ کمالیں اور جیسا مسلوہ کما کیں ویساوہ کما کی ویساوہ کما کیں ویساوہ کما کیں ویساوہ کما کی ویساوہ کما کیں ویساوہ کما کیں ویساوہ کما کی ویساوہ کما کی ویساوہ کما کیں ویساوہ کما کیں ویساوہ کما کیں ویساوہ کما کیں ویساوہ کما کی ویساوہ کما کیں ویساوہ کما کی ویساوہ کما کی ویساوہ کما کیں ویساوہ کما کیں ویساوہ کما کیں ویساوہ کما کی ویساوہ کما کی ویساوہ کما کی ویساوہ کما کیں ویساوہ کما کی ویساوہ کما کی ویساوہ کما کیا کی ویساوہ کما کی ویساوہ کی ویساوہ کما کھوڑ کی ویساوہ کما کی ویساوہ کیساوہ کی ویساوہ کی ویساوہ کی ویساوہ کی کیساوہ کی کیساوہ کی ویساوہ کی ویساوہ کی ویساوہ کی کیساوہ کی کیساوہ کی کیساوہ کیساوہ کی کیساوہ کیساوہ کی کیساوہ کیساوہ کیساوہ کیساوہ کیساوہ کیساوہ کی کیساوہ کیساو

مسکلہ تقدیر پر صرف لفظی ایمان لاناکافی نہیں مضمون پر پھے بیان کروں یہ بتا دینا مروری سجھتا ہوں کہ مسلمانوں نے اس معالمہ میں بڑی بڑی شوکریں کھائی ہیں۔ انہوں نے خیال کر لیا ہے کہ صرف تقدیر پر ایمان لے آناکافی ہے۔ حالا نکہ اس کے سجھنے اور جانے کی ضرورت تھی کیونکہ فدا تعالی نے اس کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ اور جب یہ ایمان کی شرط ہو اور دیا ہے۔ اور جب یہ ایمان کی شرط ہو اور دیا ہے۔ اور جب یہ ایمان کی شرط ہو اور معلوم ہو اکہ ہوارے لئے مفید بھی ہے ورنہ اس پر ایمان لانا ضروری نہ ٹھرایا جا اس مثلاً خدا تعالی پر ایمان لانے کا تھم ہے۔ اس سے یہ فائدہ ہے کہ انسان کو اپنے محسن کا علم ہو تا ہے اور اس سے تعلق قائم کرنا جو اس کی ترقی کا موجب ہے اور اس کی پیدائش کی داحد غرض ہے اور اس سے تعلق تائم کرنا جو اس کی ترقی کا موجب ہو اور اس کی پیدائش کی داحد غرض ہے اس ایمان کے متعلق جو ایمان سے ایمان سے جو اس کی ترقی کا موجب ہے اور اس کی پیدائش کی دار ایمان سے انسان سے متعلق جو ایمان لانے کا تھم ہے۔ اس کا فائدہ ہے کہ اس کے متعلق جو ایمان ان کو فدا تک پنچنے کا رستہ معلوم ہو تا ہے۔ اس طرح فرشتوں پر ایمان لانے کا تھم ہے۔ اس کا فائدہ ہے کہ ان کے ذریعہ انسان کو فدا تک پنچنے کا رستہ معلوم ہو تا ہے۔ اس طرح فرشتوں پر ایمان لانے کا تھم ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہے کہ انسان سے متعلق پیدا کر کے ہوایت کے داستہ پر قدم زن ہونے کے لئے اس کا یہ فائدہ ہے کہ انسان سے معلق پیدا کر کے ہوایت کے داستہ پر قدم زن ہونے کے لئے درگار اور دوست پیدا کر لیتا ہے۔ اس طرح فدا کی کتابوں پر ایمان لانے کا تھم ہے۔ اس کا یہ کہ دو دیا کہ کراوں پر ایمان لانے کا تھم ہے۔ اس کا یہ کہ دو دیا کہ کتابوں پر ایمان لانے کا تھم ہے۔ اس کا یہ کہ دو دیا ہے کہ دو دیا کہ کتابوں پر ایمان لانے کا تھم ہے۔ اس کا یہ کہ دو دیا کہ کتابوں پر ایمان لانے کا تھم ہے۔ اس کا یہ دو دیا ہے۔ اس کا یہ دو کی کے داست کی داستہ پر اگر کر کر اور دوست پیدا کر لیتا ہے۔ اس طرح فدا کی کتابوں پر ایمان لانے کا تھم ہے۔ اس کا یہ کہ دو دیا ہے۔ اس کا دور اور دوست پیدا کر لیتا ہے۔ اس طرح فدا کی کتابوں پر ایمان لانے کا تھم ہے۔ اس کا یہ کیور کیا کہ کیا کہ کیا کہ کر ایمان کیا کہ کر ایمان کیا گور کر اور دوست پیدا کر لیتا ہے۔ اس کو ایمان کیا کی کر ایمان کیا کیا کو کر اور دوست بیدا کر لیتا ہے۔ اس کو کر خوار اور دوست بیدا کر لیا کیا ک

فائدہ ہے کہ ان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اسے معلوم ہو جاتی ہے اور وہ احکام معلوم ہوتے ہیں جن پر چل کر یہ ہلاکت سے پیج جاتا ہے۔ اس طرح بعث بعد الموت پر ایمان ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کو معلوم ہو تا ہے کہ اس کی زندگی لغو نہیں بلکہ بیشہ جاری رہنے والی ہے اور یہ اس کے لئے کو شش کرتا ہے اس طرح جتنی باتیں ایسی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری قرار دیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک کا فائدہ ہے گر تقدیر کے متعلق مسلمانوں نے اس بات کو نہیں سوچاکہ اس پر ایمان لانے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ ڈنڈا لے کر کھڑے ہوگئے کہ تقدیر کو مانو۔ اس کا جواب سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا تھا کہ آگے کہ دیا جائے اچھا ہی ہماری تقدیر ا

تو مسلمان بجائے اسکے کہ اس مسلمہ کو مانے کے فائدہ پر غور کرتے بیبودہ باتوں کی طرف چلے گئے۔ حالا نکہ انہیں ای طرف جانا چاہئے تھا کہ تقدیر کے مانے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر اس طرف جاتے تو جو تعریف انہوں نے مسلمہ تقدیر کی کی ہے دہ خود بخود لغو ثابت ہو جاتی اور ان پر واضح ہو جاتی کہ جو کچھ ہم کتے ہیں یہ تو بالکل فضول بات ہے اور تقدیر کے مسلمہ کا ماننا فضول نہیں ہو سکتا بلکہ روحانیت سے اس کا بہت بڑا تعلق ہے اور اس سے انسان کو بڑا فائدہ پنچتا ہے ہو سکتا بلکہ روحانیت سے تعلق ہے اور جو کو کلہ ایمانیات میں وہی باتیں داخل ہیں جن کا انسان کی روحانیت سے تعلق ہے اور جو روحانیت کی ترقی کا باعث ہیں۔

پی تقدیر کا مانتا جب انسان پر فرض کیا گیا ہے تو معلوم ہؤا کہ روحانیت ہے اس کا تعلق ہے اور اس سے روح کو فائدہ پنچا ہے۔ جب یہ فابت ہو گیا تو پھراس طرف توجہ کرنی چاہئے تھی کہ معلوم کریں وہ کیا فائدہ ہے جو اس سے پنچا ہے۔ کیو نکہ جب تک اس فائدہ کو معلوم نہ معلوم کریں ہے اس وقت تک کیا فائدہ اٹھا سکیں گے؟ گرافسوس فلفوں نے قدر اور جبری بحثوں میں عمریں ضائع کر دیں اور ایک منٹ کے لئے بھی اس بات کو نہ سوچا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ایک دو مرے سے بے فائدہ مر پھٹول کرتے رہے اور اس سے انہوں نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ اگر اس امرکوسوچے اور اس پر عمل کرتے تو ضرور فائدہ اٹھاتے۔ چنانچہ ان فلفوں کے مقابلہ میں وہ لوگ جنہوں نے تقدیر کے متلہ کے متعلق بقین کر لیا کہ یہ ہماری روحانی ترقی کے لئے ضروری ہے اور پھرائی پر غور کرکے پہ لگایا کہ اس کے نہ مانے کے نقصان کیا ہیں اور مانے کے فائدے کیا ہیں؟ اور پھرائی پر غور کرکے پہ لگایا کہ اس کے نہ مانے کے نقصان کیا ہیں اور مانے کے فائدے کیا ہیں؟ اور پھرائی علم سے فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے تو یہاں تک ترقی کی کہ خدا تعالی تک پہنچ گئے گردو مرے لوگ بیٹھے بحثیں کرتے رہے کہ جو فعل ہوتے ہیں وہ ہم کرتے تعالی تک پہنچ گئے گردو مرے لوگ بیٹھے بحثیں کرتے رہے کہ جو فعل ہوتے ہیں وہ ہم کرتے تعالی تک پہنچ گئے گردو مرے لوگ بیٹھے بحثیں کرتے رہے کہ جو فعل ہوتے ہیں وہ ہم کرتے تعالی تک پہنچ گئے گردو مرے لوگ بیٹھے بحثیں کرتے رہے کہ جو فعل ہوتے ہیں وہ ہم کرتے تعالی تک پہنچ گئے گردو مرے لوگ بیٹھے بحثیں کرتے رہے کہ جو فعل ہوتے ہیں وہ ہم کرتے تعالی تک پہنچ گئے گردو مرے لوگ بیٹھے بحثیں کرتے رہے کہ جو فعل ہوتے ہیں وہ ہم کرتے

ہں یا خدا کر تاہے۔

غرض اس مسئلہ کے متعلق لغو بحثیں کرنے والوں سے بہت بدی غلطی ہوئی اور یہ رسول کریم ﷺ کی اس حدیث کے مصداق ہوگئے کہ میری امت میں سے ایک قوم ایسی ہوگی جو قدر کے مسللہ کی وجہ سے مسخ کی جائے گی۔ (ترندی ابواب القدر باب الرضاء بالقضاء)

اصل باٹ تو یہ تھی کہ وہ دیکھتے کہ اس مسکلہ کے فوائد

کیا ہرایک فعل خدا کرا تاہے؟ کیا ہں؟ گرانہوں نے اس کو نہ دیکھااور ایسے رنگ میں اس مسئلہ کو مانا کہ اس ہے بجائے فائدہ کے نقصان اٹھانا پڑا۔ اور اُور بھی جو کوئی ان کی بیان کردہ طرز کو مانے گا نقصان ہی اٹھانے گا۔ مثلاً ان لوگوں میں سے ایک فریق کہتا ہے کہ جو کچھ انسان کر تا ہے وہ خدا تعالیٰ ہی کرا تا ہے۔ اب اگریہ بات درست ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ اد هر تو ہرایک برے ہے برانعل خدا کرا تاہے اور ادھر قر آن کریم میں ڈانٹتاہے کہ تم ایسا کیوں كرتے ہو؟ اب يہ عجيب بات ہے كه آپ ہى خدا پكر كرانسان سے زناكرا ما ہے اور جب كوئى كريّا ہے تو كہتا ہے كيوں كرتے ہو؟ پھر آپ ہي تو ابو جهل كے دل ميں ڈالتا ہے كہ محمد (اللّالطيّة) جھوٹا ہے آپ ہی اس کو رسول کریم ﷺ کے مقابلہ میں ہاتھ اٹھانے کے لئے کہتا ہے پھر آپ ہی کہتاہے اس کو کیا ہو گیا؟ اس کی کیوں عقل ماری گئی؟

ہم کتے ہیں بیہ تو ظلم ہے اور نہ صرف ظلم ہی ہے بلکہ کم عقلی بھی ہے کہ آپ ہی خدا انسان ہے ایک برا نعل کرائے اور پھر آپ ہی ڈانے۔ اب دیکھو خدا تعالیٰ کے متعلق یہ بات مانے ہے کس قدر نقصان ہو سکتا ہے؟ ایسے عقیدہ کے ساتھ تو ایک منٹ کے لئے بھی انسان کا ایمان قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ تو قدر والوں کا حال ہے۔

اب رہے تدبیر والے۔ انہوں نے جو تعلیم پیش کی ہے اس کے تدبیروالوں کی علطی متعلق اگر وہ خود ہی غور و فکر سے کام لیتے تو انہیں معلوم ہوجا تا کہ انہوں نے ان تعلقات پر جو انسان اور خدا تعالیٰ کے در میان ہیں تبرر کھ دیا ہے۔ کیونکہ تعلقات کی مضبوطی اور ان میں زیاد تی محبت ہی کی وجہ سے ہو تی ہے۔ان کی تعلیم اس محبت کو جو انسان اور خدا کے درمیان ہے بالکل مٹا دینے والی ہے۔ تعلقات کس طرح محبت کا باعث ہوتے ہیں اس کے متعلق مجھے ایک واقعہ ہاد آیا۔

ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام" اخبار عام "یڑھ رہے تھے کہ مجھے آواز دی محمود!

محمود! محمود! جب میں پاس گیاتو فرمانے لگے کلکتہ کا فلاں شخص مرگیاہے۔ میں نے جران ہوکر

پوچھا جھے کیا؟ فرمایا یہ بے تعلق کا نتیجہ ہے۔ اس کے گھرتو ماتم پڑا ہوگا اور تو کہتا ہے جھے کیا؟

تو تعلق سے محبت پیدا ہوتی ہے گر تدبیر کے قائل لوگوں کی تعلیم اس کے فلاف ہے۔ وہ

کہتے ہیں کہ خدا تعالی نے اشیاء پیدا کر دیں اور انسان کو پیدا کر دیا۔ اور اس کے بعد اس نے

اس کو بالکل چھوڑ دیا کہ جس طرح چاہے کرے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر بندہ اور خدا میں

تعلق کیو تکر قائم ہو سکتا ہے؟ بے شک جو چیزیں خدا تعالی نے بنائی ہیں ان کے اندر فوائد بھی

ہیں گران کے اندر نقصان بھی تو ہیں۔ مثلاً خدا نے آگ بنائی ہے۔ اگر اس کے پچھ فائدے

ہیں تو نقصان بھی ہیں۔ اگر اس سے کھانا پکتا ہے تو لاکھوں کروڑوں روپیہ کا سامان اور گھر بھی

جلاکر سیاہ راکھ کردیتی ہے۔

پس ان لوگوں نے نقدیر کے مسلہ کو اس رنگ میں منوایا کہ ایک تو نعوذ باللہ ' نعوذ باللہ خدا تعالیٰ پر جو تمام عقلوں کا پیدا کرنے والا ہے خلاف عقل کام کرنے کا الزام آیا ہے۔ اور دو سرے خدا تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو محبت کا تعلق ہے وہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ انسان کے ول میں فبعاً خیال پیدا ہو تا ہے کہ مثلاً آگ جو خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہے اگر فائدہ پنچاتی ہے تو نقصان بھی توکرتی ہے۔ پھراس کے پیدا کرنے میں خدا تعالیٰ کاکیااحسان ہؤا؟ یہ خیالات جب پیدا ہوں تو خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلقات محبت نہیں پیدا ہو سکتے بلکہ ایسا ہی تعلق رہ جاتا ہے جیسا کہ یساں کے لوگوں کو امریکہ والوں سے ہم کم کیونکہ امریکہ سے تو مال بھی منگوالیا جاتا ہے مگرخدا سے کسی بات کی امید نہیں۔ غرض اس قتم کے خیالات نے روحانیت کو حد سے زیادہ نقصان پنجایا ہے۔

اب میں اصل مسئلہ کے حقیقت بیان کر تا ہوں جو مسئلہ کا وہ حقیقت بیان کر تا ہوں جو مسئلہ کفقد بر کے متعلق ذوقی با تیں قرآن کریم سے ثابت ہے۔ پہلے میں اس کی تشریح کروں گا اور پھر اس کے فوائد بتاؤں گا۔ مگریہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ مسئلہ تقدیر کے بعض ایسے پہلو بھی ہیں جن کو بڑے بوٹ اوگ بھی بیان نہیں کر سکے اور نہ انہوں نے ان کے بیان کرنے کی کوشش کی۔ کیونکہ بعض ایسی باریک باتیں ہیں جو محض ذوتی ہوتی ہیں۔ ذوتی سے میری مراد وہ نہیں جو عام لوگ کہتے ہیں۔ یعنی جو باتیں بلا دلیل کے ہوں اور ان کی پچھ حقیقت نہ ہو بلکہ میری مراد اس سے وہ امور ہیں کہ جب تک انسان ان کو خود نہ چکھے ان کو معلوم نہیں نہ ہو بلکہ میری مراد اس سے وہ امور ہیں کہ جب تک انسان ان کو خود نہ چکھے ان کو معلوم نہیں

كرسكتا- بس ان باتول كونه مجھ سے پہلے اوگ بيان كرسكے نه ميں بيان كرسكتا ہوں۔

تقدر کے مسلم کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ افترام کی اقسام تقدر کی اقسام تقدر کی قتم کی ہوتی ہے اور ان اقسام میں سے میں اس وقت چار قسمیں بیان کروں گا۔ اور وہ چونکہ ایم ہیں جو عام بندوں سے تعلق رکھتی ہیں اس لئے لوگ انہیں سمجھ سکتے ہیں اور وہ سمجھائی جا کتی ہیں۔

ان میں سے ایک کا نام میں نقد رہے مام طبعی رکھوں گا یعنی وہ جو دنیا کے معاملات میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جاری ہے۔ یعنی آگ میں یہ خاصیت ہے کہ جلائے۔ پانی میں یہ خاصیت ہے کہ پیاس بجھائے اور لکڑی میں یہ کہ جلے۔ آگے میں یہ کہ جب اسے خاص طرز پر کام میں لایا جائے تو کپڑا مجنے۔ روثی میں یہ کہ پیٹ میں جائے تو پیٹ بھر جائے۔ یہ سب نقد رہے جو خدا کی طرف سے جاری ہے۔ انسان کا اس میں دخل نہیں۔ یہ عام ہے اور طبعی معاملات سے تعلق رکھتی ہے۔ روح سے اس کا تعلق نہیں بلکہ جسم سے ہے۔ یا یہ کہ آگ جلانا' اگور کی بیل کو انگور گئی بیل کو انگور گئی ہے۔ انسان کا ان کا نام میں در ختوں کے بیوند کا آپس میں مل جانا' بچہ کا نو ماہ یا ایک خاص مدت میں پیدا ہونا' یہ سب ایسے قانون ہیں جو عام طور پر جاری ہیں ان کا نام میں نقد رہے عام طبعی رکھتا ہوں۔

دو سری تقدیر خاص طبعی ہے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ایک تقدیر عام ہے جیسے کہ قانون مقرر ہے کہ آگ جلائے۔ سورج کی تمازت کے پنچ گری محسوس ہو۔ سورج کی گری سے پھل پکیس۔ فلال چیز سے صحت ہو فلال سے بہاری ہو۔ یہ تو تقدیر عام طبعی ہے۔ لیکن ایک خاص تقدیر طبعی ہے۔ یعنی بعض دفعہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام نازل ہوتے ہیں کہ فلال محض کو دولت مل جاوے۔ فلال چیز کو جلا دیا جادے۔ فلال محض کو دار دیا جادے فلال کے بال بچہ پیدا ہو (خواہ اس کی بیوی بانچھ ہی کیوں نہ ہو) یہ احکام خاص ہوتے ہیں۔ کی عام طبعی قانون کے ہاتحت نہیں ہوتے جس کالازی عام طبعی قانون کے ماتحت نہیں ہوتے جس کالازی خاص احکام کے ماتحت نہیں ہوتے جس شکل میں کہ کسی خاص مخص کے لئے اللہ تعالیٰ کے خاص احکام کے ماتحت نہیں موتے جس شکل میں کہ کسی خاص مخص کے لئے اللہ تعالیٰ کے خاص احکام کے ماتحت خام ہو اور ہے۔

تیسری قتم تقدر کی تقدر عام شرع ہے۔ مثلاً یہ کہ اگر انسان اس رنگ میں نماز پڑھے تو اس کا یہ نتیجہ ہواور اس رنگ میں پڑھے تو یہ ہو۔ روزہ رکھے تو یہ خاص روحانی تغیر پیدا ہو۔ چوتھی قتم تقدیر کی تقدیر خاص شرع ہے۔ جس کے معنی ہیں کہ خاص طور پر کسی بندہ پر اللہ تعالی فضل کرے جو بطور موہبت ہو جیسے کلام اللی کا نزول کہ اس کی نبیت اللہ تعالی فرما یا ہے۔

اُلرَّ حُمْنُ ٥عَلَّمُ الْقُوْانَ ٥ (الرَّمَٰن:٢-٣)

یہ چار اقسام نقد مر کی ہیں جن کے سمجھانے اور ذہن نشین کرانے کے لئے میں نے الگ الگ نام رکھ دیئے ہیں۔(۱) نقد مر عام طبعی۔(۲) نقد مر خاص طبعی (۳) نقد مر عام شرعی (۴) نقد مر خاص شرعی۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ صرف نقد ریے عام طبعی جسمانی تعلقات سے ظاہر ہوتی ہے اور دو سری تمام اقسام نقد ریکی خواہ نقد ریے خاص طبعی ہویا نقد ریے عام شرعی اور نقد ریے خاص شرعی ان سب کا ظہور روحانی تعلقات کی بناء پر ہوتا ہے۔ یعنی ان کے ظہور کا باعث دنیوی اسباب نہیں ہوتے بلکہ وہ روحانی تعلقات جو بندہ کو اللہ تعالی سے ہوتے ہیں یا جو اللہ تعالی کو بندہ سے ہوتے ہیں یا جو اللہ تعالی کو بندہ سے ہوتے ہیں یا جو اللہ تعالی کو بندہ سے ہوتے ہیں یا خواروں کی ذات کے لئے یا عام ہیں۔ پس میہ نقد ریا مؤمنوں کی ترتی کے لئے ظاہر ہوتی ہے یا کا فروں کی ذات کے لئے یا عام لوگوں کے لئے بطور رحم کے۔

تقدر کی ان اقسام کے سواکوئی ایس فتم تقدیر کی نہیں ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ چوری کرے ' ڈاکہ مارے ' زنا کرے ' وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ خدا مجبور آ ایسا کرا تا ہے وہ جھوٹ کہتے ہیں اور خدا تعالیٰ پر الزام لگاتے ہیں۔

مخضر طور پر تقدیری اقسام بیان کرنے کے بعد اب میں کمی قدر ان تقدیر خاص کی تفصیل کی تفصیل بیان کرتا ہوں لیکن چو نکہ تقدیر عام خاص قواعد کے ماتحت ہوتی ہے اس کئے اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں تقدیر خاص کی ہی تفصیل بیان کرنی کافی ہوگ۔

تقدیر خاص دو قتم کی ہوتی ہے۔ بعض اصولی قواعد کے ماتحت خدا تعالیٰ کی طرف سے احکام جاری ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ ایک قاعدہ خدا تعالیٰ نے مقرر کر چھوڑا ہے کہ نبی اور نبی کی جماعت اپنے دشمنوں پر غالب آئے گی۔ چنانچہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرما تا ہے۔

كَتَبَ اللَّهُ لا عَلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِنْ (الجادلة:٢٢)

الله تعالیٰ نے فرض کر چھوڑا ہے کہ میں اور میرے رسول وشمنوں پر غالب آئیں گے۔ اور فرما تاہے۔

وَكَانَ حَقّاً عَلَيْنا نَصْرُ الْمُوْمِنِيْنَ ٥ (الردم: ٣٨)

یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم مؤمنوں کی مدد کریں۔

 اِنَّ الَّذِیْ مَوَ مَن عَلَیْكَ الْقُوْ اٰن كُوَ آتَكُ اِللَّهُ مَعَادِهِ (القصص: ۸۱)

العِنی وہ پاک ذات جس نے تجھ پر قرآن نازل کیا ہے ضرور تجھے مکہ میں پھرلوٹانے والا ہے۔
اس میں دو پیٹی کیاں تھیں۔اول ہے کہ مکہ سے نکلنا پڑے گااور دو سری ہے کہ پھرواپس آنا
ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی مؤااور کوئی اس میں روک نہ بن سکا۔

ای طرح حفزت موی علیہ السلام کے لئے یہ نقد ریے خاص جاری ہوئی کہ ان کے دشمن کے سارے پلوٹھے مارے جائیں گے۔ تو یہ عام نقد ریے تھی کہ انبیاء " غالب ہوں گے مگریہ کہ فلاں کس طرح عالب ہو گااور فلاں کس طرح ۔ یہ خاص نقد ریے تھی۔

ای طرح حفرت صاحب سے خدا تعالی کا وعدہ ہے کہ قادیان کی ترقی ہوگی اور حفرت صاحب نے ہیں کہ صاحب نے کھا ہے کہ دس دس میل تک اس کی آبادی پھیل جائے گی اور آپ جانے ہیں کہ آج جہاں لیکچر ہو تے تھے قریباً ایک میل پرے ہے تو جہاں لیکچر ہوتے تھے قریباً ایک میل پرے ہے تو جہوں کا جیتنا اور غالب ہونا ایک عام تقدیر ہے جو بعض اصولی قواعد کے ماتحت جاری ہوتی ہے مگر ان کے جیتنے کا طریق ایک خاص تقدیر ہے جو ہر زمانہ کے حالات سے متعلق ہے وہ کسی ایک قاعدہ کے مالات سے متعلق ہے وہ کسی ایک قاعدہ کے ماتحت جاری نہیں ہوتی۔ مثلاً تھم ہوگیا کہ حضرت مرزا صاحب جس جگہ میں رہتے تھے اس کو بڑھا دیا جائے۔ اس تھم کی وجہ یہ ہے کہ آج کل بڑے بڑے شہروں کا رواج ہو رہا ہے اور بڑے شہرون کا رواج ہو رہا ہے اور بڑے شہرونیا کا فیشن ہوگئے ہیں۔ سواس زمانہ کے لئے خدا تعالی نے بھی تقدیر خاص خلام کی ہے۔

اب میں بتا تا ہوں کہ نقد پر جاری کس طرح ہوتی ہے۔ کیا تقدیر کا تعلق اسباب سے خدا ایک مخص کی نسبت کہتا ہے کہ جل جائے تو وہ کھڑے کھڑے کھڑے جل جاتا ہے اور وہیں اس کو آگ لگ جاتی ہے یا اس کے لئے کچھ سامان پیدا ہوتے میں؟

اس کے لئے یاد رکھنا چاہئے کہ تقدیر اور اسباب کا تعلق بھی کئی طرح ہو تا ہے۔

(۱) تقدیر اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اسباب شامل ہوتے ہیں۔ تقدیر عام طبعی ہمیشہ اس طرح ظاہر ہوتی ہے جیسے آگ کا لگنا۔ آگ جب لگے گی اننی سامان کی موجودگی میں لگے گی جن کے اندر خدا تعالی نے یہ خاصہ پیداکیا ہے کہ وہ آگ پیداکرتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ آگ کی چنگاری کی ایپی چیزوں میں آگ کی چنگاری کی ایپی چیزوں میں

کہ جو دونوں یا دونوں میں سے ایک جلنے کے قابل ہو رگڑ پیدا ہو کر آگ نکل آوے یا دو سخت رگڑنے والی چیزوں کے پاس کوئی ایس شئے ہو جو جلنے کی قابلیت رکھتی ہے۔ تقذیر خاص دو طرح ظاہر ہوتی ہے۔

(۱) (الف) تو اس طرح که اسباب اس کے ساتھ ہوں۔

(ب) اس طرح که اسباب اس کے ساتھ نہ ہوں۔

وہ تقدیر خاص جس کے ساتھ اسباب شامل ہوتے ہیں آگے کئی طرح ظاہر ہوتی ہے۔

۔i۔ یہ کہ اسباب نظر آتے ہیں اور پۃ لگ جا تا ہے کہ اس امر کے یہ اسباب ہیں اور ان میں نقد ہر کا پہلو بہت مخفی ہو تا ہے۔ یہ آگئے پھر کئی طرح ظاہر ہو تی ہے۔

-ii-اسباب بد کے مقابلہ میں اسباب نیک پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص کمی گاؤں میں تھا جہاں کے نمبردار نے مخالفت کی دجہ سے اسے تکلیف دینی شروع کی۔ اب خدانے کمی وجہ سے اور وہ دجہ کیا کہ اس بندہ کو تکلیف نہ وجہ سے (وہ دجہ کیا ہے اس کے متعلق آگے بیان کروں گا) سے فیصلہ کیا کہ اس بندہ کو تکلیف نہ پنچے۔ اس کے لئے ایک طریق سے ہے کہ تحصیلدار کے دل میں خدا تعالی اس کی محبت ڈال دے اور وہ اس سے دوستانہ میل ملاقات شروع کر دے۔ سے دیکھ کر نمبردار خود بخود اس کی مخالفت سے باز آجائے گاکہ اس کا تو تحصیلدار سے تعلق ہے کمیں مجھ پر مقدمہ نہ دائر کردے۔

(۳) یہ کہ جو اسباب بد ہوتے ہیں وہ نیک ہوجاتے ہیں۔ مثلاً ایک فحض کا کوئی مخالف اس

ے دشمنی کرتا ہے اور اسے نقصان پنچانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دے کہ وہ
مخالف دوست بن جائے جیسا کہ حضرت صاحب کے ساتھ ہنری مارٹن کلارک کے مقدمہ ہؤا ہے
وقت ہؤا ہے۔ جس نے آپ کے ظلاف سازش کا مقدمہ دائر کروا دیا تھا جب یہ مقدمہ ہؤا ہے
اس وقت ضلع گورداسپور کے ڈپئی کمشز کپتان ڈگلس صاحب تھے۔ یہ صاحب شروع شروع میں
حت متعقب تھے اور گورداسپور آتے ہی انہوں نے کئی لوگوں سے سوال کیا تھا کہ ایک فحض
سخت متعقب تے اور مدویت کا دعوئی کرتا ہے کیا اس کا ابھی تک کوئی انتظام نہیں کیا گیا؟ ایسے
مخص کو تو سزا ہوئی چاہئے تھی کیونکہ ایسا دعوئی نُخلِ امن ہے۔ چونکہ یہ مقدمہ خاص اہمیت
رکھتا تھا اس لئے انہی کی عدالت میں پیش ہؤا۔ اور انہوں نے اپنے مخفی تعصب کے ماتحت جو
سکیا سے ان کو تھا پہلے تھم دینا چاہا کہ بذریعہ دارنے حضرت صاحب کو گر قار کرا کے منگوایا
جادے۔ گر بولیس افسران نے اور ان کے عملہ کے آدمیوں نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ الک

بڑی اور معزز جماعت کے لیڈر ہیں۔ ان سے اس طرح کاسلوک فتنہ پیداکرے گا۔ پہلے پیثی پر ان کو بوشی بلوایا جاوے پھر مقدمہ کے حالات دیکھ کر آپ جو عظم چاہیں دیں۔ اس پر انہی لوگوں کے مشورہ ہے ایک پولیس افسر کو حضرت صاحب ؑ کے بلانے کیلئے بھیج دیا گیااوروہ آکر اینے ساتھ حضرت صاحب کو لے گیا۔ لیکن وہی افسرجو کہتا تھا کہ ابھی تک مرزاصاحب کو سزا کیوں نہیں دی گئی خدا تعالیٰ نے اس کے دل پر ایباتصرف کیا کہ اس کے اندر پچھ عجیب تغیر پیدا ہوگیا اور اس نے ڈائس پر کری بچھا کر حضرت صاحب کو اپنے ساتھ بھوایا اور جب آپ عدالت میں پنیجے تو کھڑے ہو کراس نے مصافحہ کیا اور خاص عزت سے پیش آیا۔ شاید کوئی کہہ وے کہ بعض جالاک انبان ظاہر میں اس لئے محبت سے پیش آتے ہیں کہ آخر نقصان پنچائیں اس لئے اس نے اس طرح کیا۔ لیکن آگے دیکھتے جب مقدمہ شروع ہؤا تو باوجود اس کے کہ مقابلہ میں انگریزیادری تھااور مقدمہ کوئی معمولی نہیں بلکہ قتل کا مقدمہ تھااور وہ بھی نہ ہبی گواہ موجو دیتھے ملزم مُقتر تھا مگر اس نے بیان من سنا کر کہہ دیا کہ میرا دل گواہی نہیں دیتا که به مقدمه سچا ہو۔ اب بتاؤ دل پر کون حکومت کر رہا تھا دہی جس کا نام خدا ہے۔ ورنہ اگر كيتان و كلس صاحب كا اينا فيصله مو تا تو ظا مرير مو آل مرطا مرى تمام حالات كو خلاف باكر بهى وه کتان پولیس کو کہتے ہیں کہ جاؤاس ملزم سے پوچھو حقیقت کیا ہے؟ وہ آکر کہتے ہیں کہ ملزم بیان دیتا ہے کہ جو کچھ میں کمہ چکا ہوں وہی صحیح ہے۔ اس پر بھی کپتان ڈگلس کتے ہیں میرا دل نہیں مانا۔ پھر کپتان پولیس جاتے ہیں اور وہ پھر یمی کہتا ہے گراد ھریمی جواب ہے کہ دل نہیں مانتا۔ اس پر کپتان پولیس کو بھی خاص خیال پیدا ہوا اور انہوں نے بیہ سوال کیا کہ ملزم کو بجائے پادریوں کے پاس رکھنے کے پولیس کی حراست میں لیا جائے تاکہ سازش کا شبہ نہ رہے۔ اور جب اس پر عمل کیا گیا تو ملزم فورا صاحب کے یاؤں پر گریزا اور اس نے سب حقیقت بیان کر دی اور بتا دیا کہ مجھے فلاں پادری سکھایا کرتے تھے اور بعض احمدیوں کے نام جن کو بیہ ساتھ پھنانا جائے تھے جب مجھے یاد نہ رہتے تھے تو یہ میری ہھیلی پر پنسل سے وہ نام لکھ دیتے تھے تا عد الت میں میں ہھیلی کو دیکھ کراپی یاد تازہ کرلوں۔ اس طرح ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے خود ایک مجرم کے دل کو پھیر کراس کے مونہ ہے حق کہلوا دیا اور دو سری طرف خود ڈیٹی کمشنر کے ول کو پھیردیا۔ جو پہلے مخالف تھا موافق ہو گیااور اس نے نیصلہ کیا کہ حضرت صاحبؑ بالکل بری ہیں اور کہا کہ اگر آپؑ چاہیں تو ان لوگوں پر جنہوں نے آپؑ کے خلاف منصوبہ کیا تھا مقدمہ کر

سکتے ہیں۔ یہ نقد ریر خاص تھی مگر کس طرح ظاہر ہوئی۔ اس طرح کہ جو اسباب بدیتھے ان کو خدا تعالیٰ نے نیک کر دیا۔ اور جو سزا دینے کا ارادہ رکھتا تھا اس نے کہا کہ میرا ول نہیں مانتا کہ مرز ا صاحب پر بیہ الزام سچائی سے لگایا گیا ہو۔

(۳) تیسرا طریق تقدیر کے جاری ہونے کا یہ ہے کہ اسباب بد کے بدا ٹر سے اسباب ہی پیدا کرکے اسے بچا دیا جا ہے۔ مثلا ایک مخض کمی کو قتل کرنے کے لئے اس کے گھر آتا ہے اور اس پر پڑتی بھی ہے گرافچٹ جاتی ہے اور ٹھیک طور پر لگتی ہی نہیں یا در میان میں کوئی اور چیز آجاتی ہے اور وہ اس کے اثر سے محفوظ رہتا ہے۔ اس واقعہ میں اسباب تو بد ہی رہے۔ نیک نہیں ہوگئے۔ گران کے اثر سے انسان پہر گیا۔

یں جب وہری رہے۔ یک یں ہوت ہے کہ اسب بد کے مقابلہ میں سعی نیک کی تو نیق (۲) چوشے نقدیر اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اسبب بد کے مقابلہ میں سعی نیک کی تو نیق مل جاتی ہے۔ مثلاً دسمن حملہ کر تا ہے۔ اس کے حملہ سے بچنے کا ایک تو یہ ذریعہ تھا جو میں پہلے ہتا چکا ہوں کہ خدا تعالی کسی اور طاقتور انسان کو اس کی حفاظت کے لئے کھڑا کر دیتا ہے اور معی نیک دو سمرا طریق سے کہ خود اس کو اس کے مقابلہ کی طاقت عطا کر دیتا ہے اور اس طرح سعی نیک کی تو نیق دے کران بد اسباب کے اثر سے اسے بچالیتا ہے جو اس کے خلاف جمع ہو رہے تھے۔ کی تو نیق دے کران بد اسباب کے اثر سے اسے بچالیتا ہے جو اس کے خلاف جمع ہو رہے تھے۔ یہ چار طریق ہیں جن میں تقدیر خاص اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اسباب کے ذریعہ ہی سے سے چار طریق ہیں جن میں تقدیر خاص اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اسباب کے ذریعہ ہی سے

سیہ چار طریق ہیں بن میں تقدیر جاش اس طرح طاہر ہوتی ہے کہ اسباب نے ذریعہ ہی۔ تقدیرِ عام کو ٹلایا جاتا ہے۔ اور اسباب نظر بھی آتے ہیں۔

دو سری صورت نقد رکے خام ہونی اسباب کے اسب پیدا تو کئے جاتے ہیں لیکن وہ بہت مخفی ہوتے ہیں اور جب تک اللہ تعالی نہ بتائے یا بہت غور نہ کیا جادے ان کا پیۃ نہیں لگتا اور اس لئے خیال کیا جا تا ہے کہ وہ بلا اسباب کے ظاہر ہوئی ہے۔ مگر در حقیقت اس کا ظہور اسباب کی مدد سے ہی ہو تا ہے۔ مثلا ایک شخص کی کا دشمن ہو اور اس کو ہر طرح نقصان پنچانے کی کوشش کر تا رہتا ہو کی وقت اسے اتفاقا ایما موقع مل جائے کہ وہ چاہے تو اسے ہلاک کر دے۔ لیکن کر تارہتا ہو کی وقت اس وقت اسپ دسٹمن کو چھوڑ دے۔ اب بظاہر تو یہ سلوک اس جوجود ہو۔ مثلاً یہ کہ ڈر غالب آگیا ہو کہ کرئی سبب ظاہر نہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ سبب موجود ہو۔ مثلاً یہ کہ ڈر غالب آگیا ہو کہ کوئی جمھے دیکھا نہ ہو۔ یا یہ کہ اس کے رشتہ داروں کو شک گزرگیا تو وہ جھے سے بدلہ لیس کے یا اور کوئی ایمانی سبب ہو جو اللہ تعالی نے خاص طور پر پیدا کر دیا ہو۔ تو وہ جھے سے بدلہ لیس کے یا اور کوئی ایمانی سبب ہو جو اللہ تعالی نے خاص طور پر پیدا کر دیا ہو۔

چنانچہ قرآن کریم میں اس کی ایک مثال موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے خالفین کتے ہیں۔

وَ لَوْ لا رُهُمُكُ لَرُ جَمْنٰكَ (حرر: ٩٢)

یعنی اگر تیری جماعت نه ہوتی تو ہم مجھے ضرور رجم کردیت۔

اس سے معلوم ہو تا ہے کہ باوجود خواہش کے حضرت شعیب ہورجم نہیں کرتے تھے کیونکہ ورحے تھے کہ آپ کے رشتہ دار ناراض ہو کربدلہ لیں گے۔ لیکن جب تک انہوں نے خوداس بات کو ظاہر نہیں کیالوگوں کو تنجب ہی ہو تا ہو گاکہ کیوں یہ لوگ جوش دکھا کر رہ جاتے ہیں۔ ان کے ظاہر کرنے سے معلوم ہؤاکہ یہ نقد پر بھی ایک خاص سبب کے ذریعہ ظاہر ہورہی تھی۔ اس جگہ یہ شبہ نہیں کرنا چاہئے کہ یہ تقدیر خاص کیونکر ہوگئے۔ جس کے رشتہ دار زیادہ ہوتے ہیں لوگ اس سے ورتے ہی ہیں۔ کیونکہ یہ جو کچھ ہؤا عام قانون قدرت کے ماتحت نہیں ہؤا المکہ نقد پر خاص کے ماتحت نہیں ہوا۔ کیونکہ حضرت شعیب کا دعویٰ تھا کہ وہ نبی ہیں اور اس دعویٰ گذیر خاص کے ماتھ ہی انہوں نے دنیا کو بہانگ دہل کہہ دیا تھا کہ وہ کامیاب ہوں گے اور ان کا دشمن ان پر قدرت نہیں پاسکے گا۔ پس ان کے دشمن کا ان پر قدرت نہیاناعام قانون قدرت کا نتیجہ نہیں کہلا سکتا بلکہ یہ خاص نقذیر تھی اور اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دشمنوں کے ہاتھ کو روک رہا تھا۔ خصوصاً جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب کے رشتہ دار خود دشمنوں کے ہاتھ کو روک رہا تھا۔ خصوصاً جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب کے رشتہ دار خود دشمنوں کے ہاتھ کو روک رہا تھا۔ خصوصاً جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت شعیب کے رشتہ دار خود دشمنوں کے ہاتھ کی ردیتے ہیں اور اس کے مرید نہ تھے۔ اور ان کے مرید نہ تھے۔ اور ان کے مرید نہ تھے۔ اور ان ہو کہ بہت دفعہ بڑے ہو جاتے کہ یہ تقدیر خاص ہی تھی۔

اس فتم کی تقدیر کی مثال رسول کریم التھ التھ کی زندگی میں جنگ احزاب میں ملتی ہے۔
جنگ احزاب کے وقت آپ گے وشنوں نے بڑے زور شور سے حملہ کی تیاری کی تھی۔ گر
باوجود ان کی تمام کو ششوں کے ان سے کچھ نہ بنا۔ وہ اس موقع پر دس ہزار کالشکرلائے تھے اور
ایسی خطرناک صورت ہوگئی تھی کہ مسلمانوں کے لئے باہر نکل کر پاغانہ پھرنے کی بھی جگہ نہ
رہی تھی۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالی اس وقت کی کیفیت کو ان الفاظ میں بیان فرما آ ہے۔
آبا یہ کہا الدِین کَ اَمَنُوا اَذْ کُرُ وَا نِهْمَةَ اللهِ عَلَيْکُمُ إِذْ جَآءَ تُكُمْ جُنُونَ کَ فَارْسَلْنَا

عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ، وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ٥ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَيَكُمْ وَيَنْ الْقُلُوبُ الْحَنَا جِرَوَ تَظُنَّوُنَ فَوْقِكُمْ وَ مِنْ اَسْفَلَ مِثْكُمْ وَ إِذْ ذَاغَتِ الْاَبْصَادُ وَ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَا جِرَوَ تَظُنَّوُنَ

بِاللَّهِ الظَّنُونَاهَ مُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُوْمِنُوْنَ وَ ذُلْزِلُوْا ذِلْزَالاَّ شَدِيْدُاهِ وَاذْ يَقُوْلُ الْمُنْفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِى قُلُوبِهِمْ مَّرَضَ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ َ إِلاَّ غُرُوْدُاهَ (الاحاب:١٦١١)

یعنی اے مؤمنوا اللہ تعالیٰ کی اس نعت کو یاد کرو جب کہ بہت سے لشکر تم پر جملہ آور ہوئے۔ پس ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیج جن کو تم نہیں دیکھتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا تھا۔ ہاں یاد کروا جب کہ دشمن تمہارے ادپر کی طرف سے بھی اور نیچ کی طرف سے بھی اور ینچ کی طرف سے بھی آگیا اور جب کہ تمہاری نظریں بج ہو گئیں اور دل خوف کے مارے مونہہ کو آئے اور تم اللہ تعالیٰ کی نبیت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس موقع پر مؤمنوں کی سخت آزمائش ہوئی اور وہ خوب ہلائے گئے۔ اور یاد کروا جب کہ منافق اور روحانی بھار بھی باوجود اپنی بزدلی کے کمہ اٹھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے صرف جھوٹا وعدہ کیا تھا۔

اس آیہ تا سے شاہ تا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے صرف جھوٹا وعدہ کیا تھا۔

اس آیت سے ثابت ہے کہ غزوہ احزاب کے وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایسے سامانوں سے مدد کی تھی جب کہ منافق جو سامانوں سے مدد کی تھی جب کہ منافق جو طبعاً ڈرپوک ہو تا ہے مسلمانوں کی جاتی طاقت کو دیکھے کر دلیر ہو گیا تھا اور کہنے لگ گیا تھا کہ مسلمانوں کے خدااوران کے رسول ہم سے جھوٹ بولتے رہے تھے۔

غزوہ احزاب میں ایسے مخفی ذرائع سے خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی تھی کہ خود مسلمان جیران رہ گئے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ عین ان دنوں میں جب کہ دستمن اپنے زور پر تھا اور مسلمانوں کا اعاطہ کئے ہوئے تھا ایک روز رات کے وقت رسول کریم اللہ کا بیٹی نے آواز دی کہ کوئی ہے؟ ایک صحابی نے کما۔ میں عاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز دی۔ پھروہی صحابی نو بولے کہ حضور میں عاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا تم نہیں کوئی اور۔ پھر آپ تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا کہ کوئی ہے؟ ای صحابی نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے؟ ای صحابی نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا نے جھے خبردی ہے کہ دستمن بھاگ دیا گیا۔ تم جاکر دیکھو اس کی کیا حالت ہے۔ وہ جب گیاتو دیکھا کہ صاف میدان پڑا ہے اور دستمن بھاگ گیا ہے۔ بعض صحابہ نو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت جاگ رہے تھے۔

اب بظاہر دسٹمن کے بھاگئے کے کوئی اسباب نظر نہیں آتے اور اس وقت صحابہ مجمی حیران تھے۔ مگر جیسا کہ بعد میں بعض لوگوں کے اسلام لانے سے ثابت ہؤا اس کے بھی اسباب تھے مگر

مه بغادی کماب المغازی باب غزو کا خند فی 🖈 الخصا تص الکبری موّلة جلال الدبن عبدالرحمان بن ابی کم السیطی حبد اصغی ۲۳۰ بر ذکر ہے کہ حضرت عذابغہ دشمن کی خبرلا نے کے لئے گئے تھے۔ بہت مخفی اوروہ میہ کہ دشمن اچھ بھلے رات کو سوئے تھے کہ ایک قبیلہ کے سردار کی آگ بچھ اس خوب میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جس کی آگ بچھ جائے اس پر مصبت آتی ہے۔ اس سردار کی قبیلہ نے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہئے۔ آخر یہ صلاح ہوئی کہ ہم اپنا خیمہ اکھاڑ کر پچھ دور پیچھے جانگا کیں اور کل پھر لشکر میں آملیں گے۔ یہ صلاح کرکے جب وہ پیچھے جانے گئے تو ان کو دکھ کر دو سرے قبیلہ نے اور ان کو دکھ کر تیسرے نے حتی کہ اس طرح سب نے واپس جانا شروع کر دیا اور ہر ایک نے یہ سمجھا کہ دشمن نے شبخون مارا ہے۔ یہ سمجھ کر ہرایک نے بھا گنا شروع کر دیا ۔ یہ سمجھا کہ دشمن نے شبخون مارا ہے۔ یہ سمجھ کر ہرایک نے بھا گنا شروع کر دیا ۔ یہ سال تک کہ ابو سفیان جو لشکر کا سردار تھا وہ سراسیمگی کی حالت میں بندھی ہوئی اور شمنی پر سوار ہوکر اسے مارنے لگ گیا کہ چلے۔ جب سب بھاگ گئے اور آگے جاکر ایک دو سرے سے پوچھاتو انہیں معلوم ہؤا کہ یو نئی بھاگ آئے ہیں۔

ود رصف پی و رسیل کو اسباب تو موجو دیتے مگر نظر آنے والے نہیں تھے بلکہ مخفی خوض احزاب کے بھاگنے کے اسباب تو موجو دیتے مگر نظر آنے والے نہیں تھے بلکہ مخفی تھے۔ قر آن کریم میں یمی تشریح آئی ہے کہ مجنگو ڈا لّئم تَرَوْ هَا۔ ایسے لشکر جو نظر نہیں آتے تھے اور مخفی تھے۔

ادھررسول اللہ ﷺ کے کمی اور کو بلانے کی وجہ کیا تھی؟ بیہ کہ آپ مسلمانوں کو بتا کمیں کہ خدای ہے جو تہیں کامیابی دیتا ہے ورنہ تمہاری تو یہ حالت ہے کہ سروی کے مارے زبانیں اس قدر خشک ہوگئی ہیں کہ محمد (اللہ اللہ اللہ اس اور تم اس کی آواز کا جواب نہیں دے سے۔ ادھر خداکی یہ قدرت نمائی ہے کہ اس نے تمہارے اسے بوے دشمن کو بھگا دیا ہے۔

اس تقدیر خاص کے علاوہ جس کے ظہور کے لئے اللہ تعالیٰ اسباب تقدیر خاص بلا اسباب کے ظاہر ہوتی ہے جو بلا اسباب کے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کی بھی دونشمیں ہیں۔

. (۱) اول وہ نقد ریر جس کا ظہور در حقیقت بلا اسباب کے ہی ہو تا ہے۔ مگر کسی خاص حکمت کے ہاتحت اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسباب کو بھی شامل کر دیتا ہے۔

اس کی مثال الی ہے جیسا کہ حضرت صاحب کو الهام ہؤا کہ احمدیوں کو بالعموم طاعون نہیں ہوگی۔ مگر اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہا کہ جرابیں پہنیں شام کے بعد باہر نہ نکلیں اور کونین استعال کریں یہ اسباب تھے۔ مگر حقیقی بات یمی ہے کہ یہ نقد پر بغیر اسباب کے تھی۔ کیونکہ جرابیں اور دستانے زیادہ پننے والے تو اور لوگ بھی تھے۔ پھر زیادہ دوائیاں استعال کرنے والے بھی اور لوگ تھے۔ احمہ یوں کے پاس کوئی زیادہ اسباب نہ تھے کہ وہ طاعون سے محفوظ رہتے۔ دراصل جرمز (GERMS) کو تھم تھا کہ احمہ یوں کے جہم میں مت داخل ہوں۔ مگرساتھ ہی احمہ یوں کو بھی تھم تھا کہ اسباب کو اختیار کرو۔ وجہ سے کہ سے تھم دشمن کے سامنے بھی جانا تھا اور ایمان اور عدم ایمان میں فرق نہ رہ جاتا۔ اگر بغیران اسباب کے احمہ ی طاعون سے محفوظ رہتے یا اگر اس تھم میں استثنائی صورتیں پیدا ہی نہ ہوتیں تو سب لوگ احمہ ی ہوجاتے اور سے ایمان ایمان بالغیب نہ ہوتا۔

(۲) دو سری قتم اس تقدیر کی وہ ہے جس میں اسباب موجود بھی نہیں ہوتے اور ساتھ شامل بھی نہیں کئے جاتے۔

یہ تقدیرِ صرف نبیوں اور مؤمنوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ دو سروں کے سامنے نہیں ہوتی۔ کیونکہ دو سروں کے سامنے اگر ہیہ تقتریر ظاہر ہوتو وہ ایمان حاصل کرنے کے ثواب سے محروم رہ جائیں۔ لیکن مؤمن جو ایمان بالغیب لا ھیتے ہیں ان کو ایمان بالثهاد ۃ اس تقدیر کے ذربیہ سے دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ سے وہ خاص طور پر ایمان میں ترقی کرتے ہیں۔ اس فتم کی نقد ر کی مثال حضرت مسیح موعود علیه الصلوة والسلام کی زندگی میں آپ کے کریة پر چھنٹے پڑنے کا واقعہ ہے۔ ایک دفعہ آپ نے رؤیا میں دیکھا کہ میں خدا کے سامنے کچھ کاغذات لے کر گیا ہوں اور ان کو خدا کے سامنے پیش کیا ہے۔ خدا نے ان پر دستخط کرتے وقت قلم چھڑ کا ہے اور اس کے قطرے میرے کپڑوں پریڑے ہیں۔ حضرت صاحب کو جب بیہ کشف مؤا۔ اس وقت مولوی عبداللہ صاحب سنوری آپ کے پاؤں دبا رہے تھے۔ دباتے دباتے انہوں نے دیکھا کہ حفزت صاحب ؑ کے ٹخنے پر سرخ رنگ کا چھینٹا پڑا ہے۔ جب اس کو ہاتھ لگایا تو وہ گیلا تھا۔ جس سے وہ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہے؟ میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کو خیال نہ آیا کہ بیہ چھینے غیر معمولی نہ تھے بلکہ کسی ظاہری سبب کے باعث تھے۔ انہوں نے کہا مجھے اس وقت خیال آیا تھا اور میں نے ادھراوھراور چھت کی طرف دیکھا تھا کہ شاید چھیکل کی دم کٹ گئی ہو اور اس میں سے خون گرا ہو مگر چھت بالکل صاف تھی۔ اور ایسی کوئی علامت نہ تھی جس سے چھینٹوں کو کسی اور سبب کی طرف منسوب کیا جا سکتا۔ اس لئے جب حضرت صاحب اٹھے تو اس کے متعلق میں نے آپ سے یو چھا۔ آپ نے پہلے تو ٹالنا جاہا۔ لیکن پھر

ساری حقیقت سائی۔

تو خدانے اس طرح خاص تقدیر کو بلا کسی سبب کے ظاہر کیا گر ایک نبی اور اس کے تمبع مولوی عبداللہ صاحب کے سامنے۔ کیونکہ وہ ایمان بالغیب لا چکے تھے اور اب ان کو ایمان بالشاد ۃ عطاکرنایة نظر تھا۔

غرض مؤمنوں کے ایمان کو تازہ کرنے کے لئے اللہ تعالی بھی بھی تقدیر بلا اسباب کے بھی ظاہر کر تا ہے تا خدا تعالی کی قدرت کا ثبوت ان کو ملے۔ لیکن کا فر کا بیہ حق نہیں ہو تا کہ اس کو اس قتم کامشامدہ کرایا جائے۔

رسول کریم الی ہیں جو سب بھیوں کے سردار تھے اور ہیں' آپ گی زندگی میں بھی اس کی بہت میں مثالیں ملتی ہیں۔ جب آپ ہجرت کرکے مدینہ تشریف لے گئے اور کفار کمہ نے آپ گا و تعاقب کیا اور غار ثور تک پہنچ گئے جہاں آپ مضرت ابو بکر سمیت پوشیدہ تھے۔ جو کھوجی کفار کے ساتھ تھا اس نے کمہ دیا کہ یہاں تک آئے ہیں آگے نہیں گئے گرباو جو داس کے زور دیئے کے ساتھ تھا اس نے کمہ دیا کہ گردن جھاکر دیکھ لے۔ حالا نکہ جو لوگ تین میل تک تعاقب کرکے گئے تھے اور تلاش کرتے کرتے بہاڑ پر چڑھ گئے تھے ان کے دل میں طبعاً خیال پیدا ہونا چاہئے تھاکہ اب یہاں تک آئے ہیں تو جھک کردیکھ لیں کہ شاید اندر بیٹھے ہوں۔ گر عین موقع پر پہنچ کر بھی کسی نے گردن جھاکر غار کے اندر نہ دیکھا۔ حضرت ابو بکر شفرماتے ہیں کہ غار کا منہ پر پہنچ کر بھی کسی نے گرون جھک کردیکھتے تو ہمیں دیکھ سکتے تھے۔ پس یہ اللی تھرف تھا جو اس قدر چو ڈا تھا کہ اگر وہ لوگ جھک کردیکھتے تو ہمیں دیکھ سکتے تھے۔ پس یہ اللی تھرف تھا جو اس کے قلوب ہر ہؤا اور بظا ہر اس کے لئے کوئی سامان موجود نہ تھے۔

یہ نقد ر کی قتم بہت کم طاہر ہوتی ہے اور اس پر آگاہی صرف مؤمنوں کو دی جاتی ہے آبان کا ایمان بوھے۔ غار ثور والے واقعہ میں بھی گو کفار وہاں موجود تھے گران کو یہ نہیں معلوم ہؤا کہ محمد القالطانی وہاں موجود ہیں اور وہ آپ مکو نہیں دیکھ سکتے۔ اس بات کاعلم صرف آنحضرت القالطانی اور حضرت ابو بکر کو تھا۔

رسول کریم الطاق کی بڑھانا بھی اس قتم کی تقدیر کی ایک مثال ہے۔ آج کل کے لوگ اس نثان کا انکار کر دیں تو کر دیں لیکن حدیثوں میں اس کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے کہ کوئی مسلمان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ گریہ نثان مسلمانوں ہی کے سامنے ہڑا تھا کیونکہ اگر کفار کے سامنے ایسانشان خاہر ہو تا تویا وہ ایمان بالغیب سے محروم رہ جاتے یا ایسے کھلے نثان کو دکھیے

کر بھی ساحر ساحر کمہ کر ایک عاجل عذاب کے مستحق ہو جاتے جو خدا تعالیٰ کی صفت رحیمیت کے منافی تھا۔

گواس وقت تک جو پچھ میں بتا چکا ہوں اس سے معلوم افقد مرکا تعلق اعمال انسانی سے ہوجا تا ہے کہ تقدیر کا وہ مفہوم نہیں ہے کہ جو عوام میں سمجھا جا تا ہے اور جو اسلام کے فلسفیوں نے سمجھا جا ۔ لینی میہ کہ جو پچھ کرتا ہے بندہ ہی کرتا ہے یا یہ کہ جو پچھ کرتا ہے بندہ ہی کرتا ہے بندہ کا اس میں دخل نہیں ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ ایک درمیانی راستہ ہے جو صحیح اور مطابق تعلیم اسلام ہے۔ لیکن اب میں زیادہ تشریح سے اس امرکو بیان کردیتا ہوں کہ تقدیر کا تعلق اعمال انسانی سے کیا ہے؟

یا د رکھنا چاہئے کہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں نقتر پر کئی قتم کی ہے۔ نقتر پر عام طبعی اور نقدر یام شری۔ نقدر یے خاص طبعی اور نقد ریے خاص شری۔ ان میں سے اول الذکر نقد ریے ہی ہے جو سب انسانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ اللہ تعالی نے پچھ قوانین مقرر کر دیئے ہیں جن کے ماتحت سب کارخانہ عالم چل رہا ہے۔ یعنی ہرایک چیز میں کچھ خاصیتیں پیدا کر دی ہیں وہ اپنی مفوضہ خدمت کو اپنے دائرہ میں ادا کر رہی ہیں۔ مثلاً آگ میں جلانے کی خاصیت رکھی ہے۔ جب آگ کسی ایس چیز کولگائی جائے گی جس میں جلنے کی طاقت رکھی ہوئی ہے تو وہ اسے جلا دے گی اور اس چیز کا جلنا نقد رہے کے ماتحت ہو گا۔ لیکن خد ا تعالیٰ نے یہ مقرر نہیں فرمایا کہ فلاں شخص فلاں مخص کے گھر کو آگ لگا دے۔ چیزوں کی خاصیت خدا نے پیدا کی ہے مگران کے استعال کے متعلق اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کر تا۔ چور جب چوری کر تا ہے تو یہ بات بے شک تقتریر ہے کہ جب وہ غیرکے مال کو اٹھا تا ہے تو وہ مال اٹھ جا تا ہے۔ گر خد ا تعالیٰ نے بیہ بات مقرر نہیں کی کہ زید بکر کا مال اٹھا لے۔ زید کو طاقت حاصل تھی کہ خواہ اس کا مال اٹھا تا خواہ نہ اٹھا تا۔ یا مثلًا بارش آتی ہے تو وہ ایک عام قاعدہ کے ماتحت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اس کے متعلق کوئی خاص تھم نہیں ہو تاکہ فلاں جگہ اور فلاں وقت بارش ہو۔ پس بارش کا آنا ایک تقدیر ہے گر تقدر خاص نہیں۔ ایک عام قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے۔ اس قاعدہ کے ماتحت بارش آجاتی ہے اور جیسے حالات ہوتے ہیں ان کے ماتحت برس جاتی ہے۔ لیکن جیساکہ میں نے بتایا ہے اس تقدر عام کے علاوہ اور تقدریں بھی ہیں۔ اور ان میں اللہ تعالی کے خاص احکام نازل ہوتے ہں۔ اور اس وقت جب وہ تقدیریں نازل ہوتی ہیں تو تقدیرِ عام کو پھیر کر ان تقدیروں کے

مطابق کر دیا جاتا ہے یا تقدیرِ عام کے قواعد کو تو ژویا جاتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کے وقت۔ مگریہ تقدیر ہرایک کے لئے اور ہرروز نازل نہیں کی جاتی بلکہ یہ تقدیریں خاص بندوں کے لئے نازل ہوتی ہیں یا ان کی مدد کے لئے یا ان کے دشمنوں کی ہلاکت کے لئے۔ کیونکہ خاص سلوک خاص ہی اوگوں سے کیا جاتا ہے۔ یا ان تقدیروں کے نزول کا محرک سمی ھنجص کی قابل رحم حالت ہوتی ہے جو خواہ خاص طور پر نیک نہ ہو مگراس کی حالت خاص طور پر قابل رحم ہو جائے۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کی رحمانیت جوش میں آکر اس کی صفت قادریت کو جوش میں لاتی ہے۔ جو اس مسکین کی مصیبت کو دور کرتی یا اس پر ظلم کرنے والے کو سزا دیتی ہے۔ یہ تقدیر خاص جو نازل ہوتی ہے مجھی انسانی اعضاء پر بھی نازل ہوتی ہے یعنی انسان کو مجبور کرکے اس سے ایک کام کروایا جا آ ہے۔ مثلاً زبان کو حکم ہو جا آ ہے کہ وہ ایک خاص فقرہ بولے اور خواہ بولنے والے کا دل چاہے نہ چاہے اسے وہ فقرہ بولنا پڑتا ہے اور اس کی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس کو روک سکے۔ یا تبھی ہاتھ کو کوئی حکم ہو جاتا ہے اور تبھی سارے جسم کو کوئی تھم ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت انسان کا تصرف اپنے ہاتھ یا جسم پر نہیں رہتا بلکہ خدا تعالی کا تصرف ہو تا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر " کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ ان کی خلافت کے ایام میں وہ منبر اَلْجَبَلُ وَيَا سَادِيَةُ الْجَبَلُ لِين اے ساريہ بهاؤ پر چڑھ جا۔ اے ساريہ بهاؤ پر چڑھ جا۔ چو نکہ یہ فقرات بے تعلق تھے لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیا کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ ایک جگہ ساریہ جو اسلامی لشکر کے ایک جرنیل تھے کھڑے ہیں اور دشمن ان کے عقب سے اس طرح حملہ آور ہے کہ قریب ہے کہ اسلامی لشکر تباہ ہو جائے۔ اس وقت میں نے دیکھا تو پاس ایک مہاڑ تھا کہ جس پر چڑھ کروہ دشمن کے حملہ سے پچ کتے تھے۔ اس لئے میں نے ان کو آواز دی کہ وہ اس پیاڑ پر چڑھ جادیں۔ ابھی زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ ساریہ کی طرف سے بعینہ ای مضمون کی اطلاع آئی اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اس وقت ایک آواز آئی جو حضرت عمر کی آواز ہے مشابہ تھی جس نے ہمیں خطرہ سے آگاہ کیا اور ہم یماڑیر چڑھ کر دشمن کے حملہ سے پچ گئے۔ ( نارخ ابن کثرار دو جلد ۷ صغہ ۲۶۵-۲۶۱) اس واقعہ سے معلوم ہو تا ہے کہ حضرت عمر" کی زبان اس وقت ان کے اپنے قابو سے نکل گئی تھی اور اس قادر مطلق ہتی ہے بیضہ میں تھی جس کے لئے فاصلہ اور دوری کوئی شئے ہے ہی نہیں۔

پس تقدیر مجھی اعضاء پر جاری کی جاتی ہے اور جس طرح بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ جبرسے کام کرا تا ہے اس طرح اللہ تعالیٰ جبرسے انسان سے کام لیتا ہے۔ جس میں
انسان کا کچھ دخل نہیں ہو تا بلکہ وہ محض ایک ہتھیار کی طرح ہو تا ہے یا مردہ کی طرح ہو تا ہے
جس میں خود ملنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ وہ زندہ کے اختیار میں ہوتا ہے وہ جس طرح چاہے اس
سے کرے۔ چنانچہ حضرت عمر محکایہ واقعہ ایسی ہی تقدیر کے ماتحت تھا اور ان کا کچھ دخل نہ تھا
ور نہ ان کی کیا طاقت تھی کہ اس قدر دور اپنی آواز پنجا سے۔

ر سول کریم التالی کی ذات تو تمام قتم کے معجزات کی جامع ہے۔ آپ کی زندگی میں بھی اس قتم کی تقدیر کی بهترین مثالیں پائی جاتی ہیں۔ آپ ایک دفعہ ایک جنگ سے واپس آرہے تھے۔ راستہ میں ایک جنگل میں دو پہر کے وقت آرام کرنے کے لئے ٹھمر گئے۔ تمام صحابہ "اد ھر اد هر بکمر کر سو گئے۔ کیونکہ کسی قتم کا خطرہ نہ تھا۔ آپ مجسی اکیلے ایک جگہ لیٹ گئے کہ یکد م آپ کی آنکھ کھلی اور آپ نے دیکھاکہ ایک اعرابی کے ہاتھ میں آپ کی تلوار ہے اور وہ آپ کے سامنے تلوار کھنچے کھڑا ہے۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو اس نے دریافت کیا کہ بتااب مجھے کون بچاسکتا ہے؟ آپ نے کما خدا۔ آپ کابیہ کمنا تھا کہ اعرابی کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ سلم كتاب الفضائل باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى من الناس ال وقت أكر سارى ونيا بھی کو شش کرتی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار نہ گرے تو کچھ نہ کر سکتی تھی۔ کیونکہ انسان کو وہاں تک پہنچنے میں دیر لگتی سوائے خدا تعالی کے اور کوئی کچھ نہ کر سکتا تھا۔ ایسے خاص او قات میں الله تعالی کے خاص بندوں کے لئے خاص تقدیر جاری ہوتی ہے۔ اس اعرابی کے لئے جس کا دماغ صحیح تھا اور جو ارادہ رکھتا تھا کہ رسول کریم ﷺ کو مارے خدا تعالیٰ کی بیہ تقدیر نازل ہوئی کہ اس کا ہاتھ نہ ملے اور وہ نہ ہلا۔ یہ ایک تقدیر تھی جو ایک خاص وقت ایک خاص شخص کے ایک عضویر جاری ہوئی۔ لیکن کیا ایسی تقذیروں کے ہوتے ہوئے کوئی شخص کمہ سکتاہے کہ انسان مجور ہے؟ یہ تقدریں ہیں۔ لیکن باوجود ان کے انسان مجبور نہیں ہے بلکہ قابل مؤاخذہ ہے۔ کیونکہ بیہ تقدیریں ہمیشہ جاری نہیں ہوتیں بلکہ خاص حالتوں میں جاری ہوتی ہیں۔ اور ایس کوئی تقدیرِ جاری نہیں کی جاتی جس کے سبب سے انسان مجبور قرار پاسکے۔ اور عِقاب و ثواب کے دائرہ سے نکل جادے۔

ایک دو سری مثال اس قتم کی تقدیر کی آنخضرت الفایلی کے زمانہ میں ہمیں اور بھی ملتی

ہے۔ رسول کریم ﷺ پر جب عرب کے لوگوں نے اجتماع کرکے وہ حملہ کیاجو غزوہ احزار کملا تا ہے تو اس سے پہلے یہود سے آپ گامعاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر کوئی دشمن مدینہ پر حملہ کرے گا تو یہود اور مسلمان مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس موقع پر ان کا فرض تھا کہ بدد کرتے لیکن انہوں نے اس کے برخلاف آپ کے دشمنوں سے بیہ منصوبہ گانٹھاکہ باہر مردوں پرتم حملہ کرو اور شرمیں ہم ان کی عورتوں اور بچوں کو مار ڈالیں گے۔ جب رسول کریم ﷺ لڑنے لئے گئے تو کفار نہ لڑے۔ واپس آکر آپ کے یہود سے یوچھاکہ بتاؤ اب تمهاری کیا سزا مونى عابيم- ان كو محمد الله الله جيها رحيم كريم انسان سزا ديتا تو وبي ديتا جو لا تَشْرِيبَ عَلَيْكُمُ ا لْیَوْمُ مَ کے ذریعہ اس نے مکہ والوں کو دی تھی۔ بینی معاف کر دیتا۔ گرانہوں نے کہا ہم تیری بات نہیں مانیں گے۔ یہ بات معلوم ہو تا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہی ان کے مونہ سے جاری کرائی کیونکہ ان کو سالہاسال کا تجربہ تھا کہ آنخضرت الطابط اینے دشمنوں سے نہایت نرمی کا بر آؤ کرتے ہیں۔ جب ان لوگوں سے دریافت کیا گیا کہ تم کس کی بات مانو گے تو انہوں نے حضرت سعد " کا نام لیا۔ جب سعد " سے دریافت کیا گیا کہ ان کو کیا سزا دی جادے تو انہوں نے کہا کہ ان ك جتن تلوار إلهاف وإلى جوان بين سب قل ك جادير - چنانچه ايابي كياكيا- (باري كاب المغازى بالمرجع النيمني مبلوات أبهود كى زبان پر كيول بيه نقد سر جارى كى گئى؟ اس كئے كه محمد الطافياتي كى زبان پر ان کے رحم اور ان کے مقام کی وجہ سے بیہ نقتر پر جاری نہیں کی جا کتی تھی۔ اس کے جاری ہونے کا بیر مطلب ہو تاکہ آپ کا دل سخت ہو جا تا۔ مگر کا فروں کی زبان پر جاری ہو سکتی تھی کیونکہ ان کے دل پہلے ہی سخت تھے۔ پس بیہ نقذ رہے انہی کے منہ سے اس طرح جاری کرائی ہم تیری بات نہیں مانتے بلکہ فلال کی بات مانتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ دونوں تقذیریں جو اعمال پر یا زبان پر جاری ہو تی ہیں بیہ شرعی اعمال میں نہیں ہو تیں۔ کیونکہ قیامت کے دن شرعی اعمال کی مُرسش ہوگ ۔ ہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے جراَ حضرت عمر ؓ ہے نمازیں نہیں پڑھوا کیں۔ اگر جبرا کیا تو یہ کیا کہ زبان پر جاری کرا دیا کہ ساریہ پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ اس طرح خدا نے یہود کے متعلق بیہ نہیں کیا کہ جبرا ان کو نماز سے روک دیتا یا محمہ رسول اللہ التلطيني يرايمان نه لانے ديتا۔ بلكه صرف ايك سياس معالمه ميں جزائے عمل كے متعلق تقدير نازل کی۔ تو یہ تقدیر شرعی اعمال پر جاری نہیں ہوتی بلکہ ان اعمال میں ہوتی ہے جن میں کوئی بھی عمل ہو اس سے انسان شرعی سزا کا مستحق نہیں ہو تا کیونکہ اگر شرعی اعمال پر نقد ہر جاری

ہو۔ جبراچوری کردائی جادے یا نماز پڑھوائی جادے تو پھرسزا یا انعام کی دجہ نہیں رہتی للکہ سزا کا دینا ایسے حالات میں ظلم ہو جا تاہے جس سے خدا تعالیٰ پاک ہے۔

اب میں بیہ ہایا تقدیر کے نزول کے وقت استعمال اسباب جائز ہے یا نہیں؟ ہوں کہ جب تقدیر

جاری ہوتی ہے تو بندہ کو اسباب کے استعال کی طاقت ہوتی ہے یا نہیں۔ اور اگر طاقت ہوتی ہے تو چراسباب کے استعال کی اجازت ہوتی ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ جو تقدیر جو ارح پر جاری ہوتی ہے اس کے مقابلہ میں انسان کو استعال اسباب کی طاقت نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت عرق کی زبان کو جب خاص الفاظ استعال کرنے کا تھم ہؤا تھاان کی طاقت نہ تھی کہ دنیا کے کسی سامان کو بھی استعال کرکے وہ اپنی زبان کو اس فقرہ کے بولنے سے روک عقد ۔ یا اس کا فرکے ہاتھ پر جب نقدیر جاری ہوئی کہ شل ہوکر تلوار اس سے گر جادے اور مجم رسول اللہ الفاظ الت نہ تھی کہ اس کے خلاف پچھ کر سکے۔ اس طرح جب دل پر نقدیر جاری ہوتی ہے تو اس نقدیر کے خلاف انسان کا میلان ہو ہی نہیں سکتا۔ طرح جب دل پر نقدیر جاری ہوتی ہو تا اور جوارح پر جاری نہیں ہوتیں بلکہ دو سروں پر جاری ہوتی ہیں جو نقدیریں کہ خود انسان کے قلب اور جوارح پر جاری نہیں ہوتیں بلکہ دو سروں پر جاری ہوتی ہیں یا اس کے جم کے ایسے حصوں پر جاری ہوتی ہیں جن کا کام طبعی ہے اس کے ارادہ ہوتی ہیں یا اس کے جم کے ایسے حصوں پر جاری ہوتی ہیں جن کا کام طبعی ہے اس کے ارادہ ہوتی ہیں یا اس کے جم کے ایسے حصوں پر جاری ہوتی ہیں جن کا کام طبعی ہے اس کے ارادہ ہوتی ہیں یا اس کے جسم کے ایسے حصوں پر جاری ہوتی ہیں جن کا کام طبعی ہے اس کے ارادہ ہوتی ہیں یا اس کے جسم کے ایسے حصوں پر جاری ہوتی ہیں جن کا کام طبعی ہے اس کے ارادہ ہوتی ہیں یا اس کے جسم کے ایسے حصوں پر جاری ہوتی ہیں جن کا کام طبعی ہے اس کے ارادہ کے ماتحت نہیں ہے اس وقت ایسے اسباب کے استعال کی طاقت ہوتی ہیں۔

ایی حالت میں پھردو صور تیں ہوتی ہیں اول یہ کہ اسے معلوم ہوجاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تقدیر نازل ہوئی ہے۔ دوم وہ حالت کہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی تقدیر نازل ہوئی ہے۔ جب اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ تقدیر نازل ہوئی ہے اس وقت اگریہ اسباب استعال کرتا ہے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ تقدیر نازل کی ہے تو اس وقت اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ یا تو اس کو خود اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے بعض اسباب یا گل اسباب کے استعال کرنے کا تھم ہوتا ہے۔ یعنی تقدیر تو ہوتی ہے گران اسباب سے معلق ہوتی ہے۔ مثلاً رسول کریم اللہ اللہ فی ایک الباب سے معلق ہوتی ہے۔ مثلاً رسول کریم اللہ اللہ فی پیانا مقدر ہوچکا تھا مگروہ تقدیر معلق تھی جنگ کے ساتھ۔ پس ایسے وقت میں بندہ کے لئے فرض پانا مقدر ہوچکا تھا مگروہ تقدیر معلق تھی جنگ کے ساتھ۔ پس ایسے وقت میں بندہ کے لئے فرض پنا مقدر ہوچکا تھا کی اسباب کو استعال نہ کرے۔ اگر کرے گاتو اس کو نقصان پنچے گا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ اور اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ بندہ کو بتایا جائے کہ خدا تعالیٰ بغیر تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ اور اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ بندہ کو بتایا جائے کہ خدا تعالیٰ بغیر تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ اور اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ بندہ کو بتایا جائے کہ خدا تعالیٰ بغیر تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ اور اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ بندہ کو بتایا جائے کہ خدا تعالیٰ بغیر

اسباب کے بھی کام کر سکتا ہے۔ اس کی مثال میں حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک وفعہ آپ کو کھانسی کی شکایت تھی۔ مبارک احمہ کے علاج میں آپ ساری ساری رات جاگتے تھے۔ میں ان دنوں بارہ بجے کے قریب سو تا تھا اور جلدی ہی اٹھے بينه قاله ليكن جب ميں سو تا اس وقت حضرت صاحب كو جاگتے ديكھ ااور جب اٹھتا تو بھى جاگتے دیکھتا اس محنت کی وجہ ہے آپ کو کھانسی ہو گئی۔ ان دنوں میں ہی آپ کو دوائی دغیرہ پلایا کر تا تھااور چو نکہ دوائی کا پلانا میرے سپرد تھااس لئے ڈاکٹروں کے مشورہ کے مطابق ایسی باتوں پر جو کھانسی کے لئے مصر ہوں ٹوک بھی دیا کر تا۔ ایک دن ایک فحض آپ کے لئے تحفہ کے طور پر کیلے لایا۔ حضرت صاحب ؓ نے کیلا کھانا چاہا گر میرے منع کرنے پر کہ آپ کو کھانس ہے آپ کیوں کیلا کھاتے ہیں آپ نے کیلا مسکرا کر رکھ دیا۔ غرض چو نکہ میں ڈاکٹروں کی ہرایات پر عمل كرا يا تھا اور تيار دار تھا آپ ميري بات بھي مان ليتے تھے۔ انہي دنوں ڈاکٹر خليفہ رشيد الدين صاحب حضرت صاحب ی کے لئے فرانسیس سیب لائے جو اسنے کھٹے تھے کہ کھانسی نہ بھی ہو تو ان کے کھانے سے ہو جائے۔ لیکن حضرت صاحبؑ نے تراش کرایک سیب کھانا شروع کر دیا۔ میں نے منع کیالیکن آپ نے نہ ہانا اور کھاتے چلے گئے۔ میں بہت کڑھتا رہا کہ اس قدر کھانسی کی آپ کو تکلیف ہے گر پھر بھی آپ ایسا ترش میوہ کھا رہے ہیں۔ لیکن آپ نے یرواہ نہ کی اور سیب کی بھانکیں کرکے کھاتے گئے اور ساتھ ساتھ مسکراتے بھی گئے۔ جب سیب کھا چکے تو فرمایا۔ تنہیں نہیں معلوم مجھے الهام ہؤا ہے کہ کھانسی دور ہو گئی ہے اور اب کسی احتیاط کی ضرورت نہیں۔ اس لئے میں نے اللہ تعالی کے کلام کے ادب کے طور پریہ سیب باوجود ترش ہونے کے کھالیا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد آپ کی کھانسی اچھی ہوگئی اور کسی قتم کی تکلیف نہیں ہوئی۔

اب یہ سوال پیدا البحض حالات میں کیوں اسباب استعمال کرائے جاتے ہیں؟ ہوتا ہے کہ بعض حالات میں بندہ سے کیوں اسباب استعمال کرائے جاتے ہیں؟ بلا اسباب کیوں کام نہیں ہو جاتے ؟ اس کے لئے یاد رکھنا چاہئے کہ اول اگر بھیشہ بلا اسباب کام لیا جادے تو ایمان بالغیب جو حصول انعام اور ثواب کیلئے ضروری ہے باطل ہو جائے۔ علادہ ازیں چو نکہ بندہ کاعمل بھی خدا کے رحم کو جذب کرتا ہے۔ اس لئے تقدیر بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ رحمت کے

جذب کرنے کے لئے خدا تعالی اسباب بھی استعال کرا تا ہے۔ اسباب نقدیر کے راستہ میں نہ روک ہو سکتے ہیں اور نہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس کی کمزوری اور بے بسی جاذب رحمت ہو جاتی ہے۔

دوم-اسباب سے کام لینے کااس لئے بھی تھم ہے کہ بندہ پر اس کی سعی کی کمزوری ظاہر ہو۔ اگر بلا اسباب کام ہو جائے تو بہت دفعہ انسان میہ خیال کرلے کہ اگر میں اس کام کو کر ہاتو نہ معلوم کس طرح کر تا جب وہ ساتھ سعی کر تا ہے تو اسے معلوم ہو تا جا تا ہے کہ اس کی سعی کر ور ہے اور اس کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ کا فضل کیا کام کر رہا ہے۔ پس سعی انسان کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ اور انسان ساتھ کے ساتھ دیکھتا جا تا ہے کہ اگر میرے ذمہ ہی ہے کام ہو تا تو میری کوشش اور سعی بس اس حد تک ہی پہنچ علی تھی اور آخر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ میری کوشش اور سعی بس اس حد تک ہی پہنچ علی تھی اور آخر مجھے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ میروت دیگراہے تقدیر ایک انفاق نظر آتی اور سستی مزید بر آس پیدا ہوتی۔

اس استعال سامان کے متعلق میں ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ رسول کریم الطابیتی کے متعلق میں ایک مثال بیان کرتا ہوں۔ رسول کریم الطابیتی کے متعلق بید تقدیر نازل ہو چکی تھی کہ آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کے دشمن ناکام۔ اگر بلا کسی باعث کے اپنے گھروں میں لوگ بیار پڑ کر مرجاتے تو سب لوگ کھتے کہ یہ اتفاق تھا لوگ مرا ہی کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالی نے اس تقدیر کو اسباب کے ذریعہ ظاہر کرکے اپنی قدرت کا خاص ثبوت دیا۔

جنگ بدر کا ایک واقعہ اس امر کو خوب روش کر دیتا ہے۔ عبد الرحمٰن بن عوف میں ہے ہیں کہ اس دن میرا دل چاہتا تھا کہ آج دشمنوں کے مقابلہ میں خوب داوِ مردانگی دوں۔ (کیونکہ یہ پہلی جنگ تھی جس میں کفار اور مسلمانوں کا جم کر مقابلہ ہونے والا تھا۔ اور جس میں ایک طرف مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جمل اور دو سری طرف خدا اور رسول موجود تھے اور مسلمانوں کو کفار کے مظالم ایک ایک کرکے باد آرہے تھے) اور چو نکہ لڑائی میں جس سپای کے دائیں بائیں بھی طاقتور آدمی ہوں وہی خوب لڑ سکتا ہے۔ میں نے بھی اپنے دائیں بائیں دیکھا کہ میری دونوں جانب چودہ چودہ سال کین میرے افسوس کی کوئی حدنہ رہی جب میں نے دیکھا کہ میری دونوں جانب چودہ چودہ سال کے دو انصار لڑکے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ آج میں نے کیالڑتا ہے۔ یہ وسوسہ ابھی میرے دل میں پیدا ہی ہؤا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھے کمنی ماری اور میرے کان میں آہستہ میرے دل میں پیدا ہی ہؤا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھے کمنی ماری اور میرے کان میں آہستہ میرے دل میں پیدا ہی ہؤا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھے کمنی ماری اور میرے کان میں آہستہ میرے دل میں پیدا ہی ہؤا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھے کمنی ماری اور میرے کان میں آہستہ میرے دل میں پیدا ہی ہؤا تھا کہ ان میں سے ایک نے مجھے کمنی ماری اور میرے کان میں آہستہ میرے دل میں پیدا ہی ہؤا تھا کہ ان میں سے ایک عن جو کہا تھا کہ دو سرانہ س کے کہ اس کو قتل کر دوں

کیونکہ ساہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کو سخت دکھ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی بیہ بات بن کر میں تو جران رہ گیا کیونکہ یہ خیال میرے دل میں بھی نہ آیا تھا۔ لیکن ابھی میں نے اس کی بوری بات نہ سیٰ تھی کہ دو مرے نے میرے دو مرے پہلو میں کہنی ماری اور آہستہ سے باکہ دو سرا نہ من لے اس نے بھی ہی دریافت کیا کہ چیا! ابوجهل کون ساہے؟ جس نے سناہے رسول کریم اللها الله ير بوے بوے ظلم كئے ہوئے ہيں۔ اس ير ميري حيرت اور بھي بوھ كئ - ليكن ميري حیرت کی اس وقت کوئی حد نہ رہی جب میرے ابو جهل کی طرح اشارہ کرتے ہی باوجو د اس کے کہ اس کے ارد گرد بوے بوے بمادر ساہی کھڑے تھے وہ دونوں لڑکے شکروں کی طرح جھیٹ کراس بر حمله آور ہوئے (بیخاری کتاب العلاذی باب فیضل من شهد بدرٌا) اور جارول طرف کی تلوار کے وار بچاتے ہوئے اس تک پہنچ ہی گئے اور اس کو زخمی کرکے گرا دیا۔ اس واقعہ ہے معلوم ہو آیا ہے کہ کفار کی ہلاکت کے لئے جنگ کرانا اور مسلمانوں کا ان کے مقابلہ پر جانا ایک سبب تھا۔ گر خود اس تدبیر کی کمزوری ہی اس نقدیر کی عظمت یر دلالت تھی جو خدا تعالی نے محمد رسول الله ﷺ کے لئے جاری کی تھی۔ گریہ تدبیرنہ ہوتی تو اس تقدیر کی شان بھی اس طرح طاہر نہ ہوتی اور صحابہ کو اپنی کمزوری اور اللہ تعالیٰ کے جلال کا ایسا پیتہ نہ لگتا جو آب لگا۔ در حقیقت اپنی تلواروں میں ہی انہوں نے خدا تعالیٰ کی چیکتی ہوئی تلوار کو دیکھااور ان اسباب میں ہی اپنی بے اسبانی کاعلم حاصل کیا۔ تیرہ چوراہ سال کے لڑے سس طرح ابوجل کو مار کتے تھے گرانہوں نے مارا۔ یمی حال ان دو سرے لوگوں کا تھا جو اس جنگ میں قتل کئے گئے۔ یمی وجہ تھی کہ خدا تعالیٰ اس جنگ کے متعلق فرما تاہے۔

فَلَمْ تَقْتُلُوْ هُمْ وَلَكِنَّ اللَّهُ قَتَلَهُمْ (الانفال: ١٨) كه تم نے ان كو قبل نہيں كيا بلكه بم نے كيا ہے۔ پھر رسول كريم اللَّهِ اللَّهُ وَ فرمايا ہے۔ وَ مَادَ مَيْتَ اِذْدَ مَيْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهُ دَ لَمْ لَيا ہے۔ پھر رسول كريم اللَّهِ اللَّهُ يَسِي سے ۔ يہ پھينكنا تيرى طرف سے نہ تھا بلكه ہمارى طرف سے تھا۔ بے شک كر تو رسول الله اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَرْجُو نَكُم آند ھى خداكى طرف سے چلائى گئى تھى اور اسى نے ذاتى كر وَ جنگ كے ناقابل كر ديا تھا۔ اس لئے خدا تعالى ہى كى طرف اس نعلى كو منسوب كيا كيا۔ پس تقدير كے ظهور ميں بعض او قات بے اسبابى كے اظهار كے لئے اسبابى ركھے جاتے ہیں۔

سوئم انسان کو محنت اور کوشش کا پھل دیئے کے لئے نقدیر کے ساتھ اسباب کے استعمال کا

بھی تھم دیا جاتا ہے۔ مثلاً صحابہ کرام او جنگوں کا ثواب ملا اگر یو نئی فنتے ہو جاتی تو کہاں ملتا۔ وہ نقد ریم مختاج نہ تھی صحابہ ای تلوار کی مگر صحابہ امختاج تھے تقدر کے ساتھ عمل کرنے کے تاکہ ثواب سے محروم نہ رہ جائیں۔ یہ تین موٹی موٹی وجوہ ہیں تقدر کے ساتھ اسباب کے استعال کرنے کی ۔

اب سوال ہو سکتا ہے کہ پھر بعض او قات نقد ریم میں اسباب سے منع کیوں کیا جا تا ہے؟
اس کے لئے یاد رکھنا چاہئے کہ مجھی خدا تعالی مؤمن کو بغیراسباب کے نقد ریکا اظہار کرکے
اپنا جلال دکھانا چاہتا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس کی قدرت کے مقابلہ میں سب اسباب بیج ہیں اور
خداجو چاہتا ہے کرتا ہے۔

اب میں اس سوال کاجواب دیتا ہوں کہ کیا تقدیر ٹل سکتی ہے؟
کیا تقدیر ٹل سکتی ہے؟
اس کا مخضر جواب تو یہ ہے کہ ہاں ٹل سکتی ہے۔ تقدیر کے معنی
فیطے کے ہیں اور جو فیصلہ دے سکتا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ اور فیصلہ کرکے اس کو بدل نہ
سکنا کمزوری کی علامت ہے جو خدا تعالیٰ میں نہیں پائی جاستی۔

اب میں بتا تا ہوں کہ تقدیر کس طرح مل سکتی ہے؟

اول تقدیر عام طبعی ہے تقدیر عام طبعی مل سکتی ہے تقدیر عام طبعی ہے۔
مثلاً تقدیر عام طبعی ہے ہے کہ آگ گئے تو کپڑا جل جائے۔ اب آگر کمی کپڑے کو آگ لگائی جائے
اور وہ جلنے گئے تو کما جادے گا کہ اس پر تقدیر عام طبعی جاری ہو گئی ہے گراس وقت کے متعلق
ایک اور تقدیر بھی ہے اور وہ ہے کہ آگر آگ پر پانی ڈال دیا جائے تو وہ اسے بجھا دیتا ہے۔ پس
جب پانی آگ پر ڈالا جائے گا تو وہ بجھ جائے گی اور اس طرح ایک تقدیر عام طبعی وو سری تقدیر
عام طبعی کو ٹلادے گی۔ پس تقدیر عام ٹل سکتی ہے اور وہ اس طرح کہ اس کے مقابل میں ایک
دو سری تقدیر کو جاری کر دیا جائے اور اس طرح اس مزاویا جائے۔ آگر کوئی کے کہ جو مثال
دی گئی ہے اس سے تو معلوم ہو تا ہے کہ تدبیر نے تقدیر کو ٹلا دیا نہ کہ تقدیر نے تقدیر کو۔ کیونکہ
او قات انسان ڈالٹا ہے۔ تو اس کا جو اب ہے ہے کہ آگر پانی انسان نے ڈالا ہے تو آگ بھی تو بسا
دو سرے نعل کو بھی تقدیر کما جادے گا۔ وو سرے جیسا کہ بیان ہو چکا ہے انسان کا نعل تو تقدیر کہ وہ تقدیر کہ ایک تقدیر کما جاتا ہے وہ سرے نعل کو بھی تقدیر کما جاتا ہے جو تا ہی نہیں (سوائے ان صور توں کے جو بیان ہو کیں) ہاری مراد آگ گئے سے بھی اور اس

کے بچھنے سے بھی انسانی نعل کی طرف اشارہ کرنا نہیں بلکہ جلنے اور بچھنے کی قابلیت سے ہے۔ پس صحیح میں ہے کہ ایک تقذیر نے دو سری تقذیر کو بدل دیا۔ ورنہ خدا تعالیٰ اگر آگ میں جلانے کی خاصیت نہ رکھتا تو کون کسی چیز کو جلا سکتا اور اگر وہ پانی میں بجھانے کا مادہ نہ رکھتا تو کون اس کے ذریعہ سے آگ کو بجھا سکتا۔

ای طرح مثلاً اگر ایک مخص زیادہ مرچیں کھالیتا ہے جو اس کی انتز یوں کو چیرتی جاتی ہیں اور ان میں خراش پیدا کر دیتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ نقد پر ہے۔ اس کے مقابلہ میں وہ ایک نقد پر سے کام لیتا ہے بعنی تھی یا کوئی اور پچنائی یا لعاب اسپینول کھالیتا ہے جس سے خراش دور ہو جاتی ہے اور یہ پہلی نقد ہر کو مناوی ہے۔

اس سے بڑی مثال حضرت عمر " کے زمانہ کا ایک واقعہ ہے۔ اس وقت اسلای لشکر میں طاعون پڑی اور ابو عبیدہ " بن الجراح جو لشکر کے سردار تھے ان کا خیال تھا کہ وبا کیں تقدیر اللی کے طور پر آتی ہیں۔ پس وہ پر ہیز وغیرہ کی اہمیت کو شیں سمجھ سکتے تھے۔ حضرت عمر " جب اس لشکر کی طرف گئے اور مہاجرین و انصار کے مشورہ سے واپس لوشنے کی تجویز کی تو اس پر حضرت ابو عبیرہ " نے کما۔ اَفِوَا دُامِنَ قَدَدِ اللّٰهِ۔ لِعنی اے عمراکیا آپ الله تعالی کی تقدیر سے بھاگ کر جاتے ہیں؟ آپ " نے فرمایا۔ نعم مَنفِق مِن قَدَدِ اللّٰهِ اِلٰی قدر کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ بات فی اطاعون) یعنی ہم الله تعالی کی قدر سے بھاگ کر اس کی قدر کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ بات فی اطاعون) یعنی ہم الله تعالی کی قدر سے بھاگ کر اس کی قدر کی طرف جاتے ہیں۔ اور یہ بات وہی تھی جو مسلمانوں کو ایک مسنون دعامیں سکھائی گئی ہے۔ اور جس کے متعلق ہرایک مسلمان سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اسے سونے سے قبل دعا کے طور پر پڑھاکرے اور اس کے بعد کوئی کلام نہ کیاکرے۔ اس دعامیں آئا ہے۔

لا مُلْجُاً وَ لاَ مُنْجَى مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ - (بنارى كتاب الدعوات إب اذا إت طاهرًا)
العنى اے خدا! تيرے غضب سے بچنے كى اور اس سے بناہ پانے كى سوائے تيرى درگاہ كے
اور كوئى جگه نہيں۔

ایک تقدیر کے مقابلہ میں دو سری تقدیر کے استعال کرنے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کسی کا ایک ہقد ہو اور دو سرے میں روٹی ہو۔ کوئی شخص خالی ہاتھ کو چھوڑ کر دو سرے کی طرف جائے اور کوئی اسے کے کہ کیا تم اس ہاتھ سے بھاگتے ہو؟ وہ میں جواب دے گاکہ میں اس سے نہیں بھاگتا بلکہ اس کے دو سرے ہاتھ کی طرف متوجہ ہؤا ہوں۔

(۲) جس طرح تقدیر عام طبعی کو تقدیر عام طبعی سے طلایا جاتا ہے۔ ای طرح اسے تقدیر خاص طبعی سے بھی طلایا جا سکتا ہے۔ اگر کسی مخص کے خلاف دنیادی اسباب جمع ہو رہے ہوں اور وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکتا ہو تو وہ خدا تعالیٰ کے فضل کا جاذب ہو کر اس کی خاص تقدیر کے ذریعہ سے اس کو مُلا سکتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم گاوا تعہ ہے۔ تقدیر عام یہ ہے کہ آگ جلائے گر حضرت ابراہیم کے لئے خاص تقدیر جاری ہوئی کہ آگ ان کو نہ جلا سکے۔ اور وہ آگ کے ضرب سراہیم کے لئے خاص تقدیر عام یہ ہے کہ انسان قتل ہوئے کی قابلیت رکھتا ہے لیکن ضرب سے محفوظ رہے۔ اس طرح تقدیر عام یہ ہے کہ انسان قتل ہوئے کی قابلیت رکھتا ہے لیکن رسول کریم اللہ گائے گئے کی نبست اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَاللّهُ یُعْصِمُكُ مِنُ النّا سِ و رسول کریم اللّه گائے گئے کہ نبت اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَاللّه مُن عَمْمُكُ مِنُ النّا سِ و رسول کریم اللّه کی نبت اللہ تعالیٰ نبیں کر عتی تھی کیونکہ تقدیر عام کو تقدیر خاص نے بدل رائے بھی ہؤا۔

(۳) جس طرح تقدیر عام طبعی نقدیر عام طبعی اور تقدیر خاص طبعی سے مل جاتی ہے۔ ای طرح تقدیر خاص نقدیر خاص نقدیر خاص سے مل جاتی ہے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ بھی ایک شخص کے لئے اس کے بعض حالات کے مطابق ایک خاص تھم دیا جاتا ہے۔ پھروہ اپنے اندر تبدیلی کرلیتا ہے تو پھراس تھم کو بھی بدل دیا جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص اللہ تعالیٰ کے دین کے راستہ میں خاص طور پر روک بن جاتا ہے اور لوگوں کو گراہ کر تاہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم دیا جاتا ہے کہ اسے موت دی جائے لیکن بیااو قات وہ شخص اس تھم کے اجراء سے پہلے تائب ہو جاتا ہے کہ اسے موت دی جائے لیکن بیااو قات وہ شخص اس تھم کے اجراء سے پہلے تائب ہو جاتا ہے یا کہی قدر اصلاح کرلیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی پہلے تھم کی منسوخی کا تھم مل جاتا

خاص تقدیر کے خاص تقدیر سے بدلنے کی مثال آتھ کا واقعہ ہے۔ اس نے اپنی کتب میں اور زبانی طور پر رسول کریم اللہ اللہ ہے۔ کہ جنگ کرنی چاہی اور آپ کو (نعوذ باللہ من ذالک) د تبال کہ اور د پھراس پر ضد کی اور اصرار کیا اور آپ کے نائب اور اللہ تعالی کے مامور مسے موعود سے مباحثہ کیا اس پر خدا تعالی کی تقدیر جاری ہوئی کہ اگر وہ حق کی طرف رجوع نہیں کرے گاتو پندرہ ماہ کے اندر ہاویہ میں گرایا جائے گا۔ یہ خاص تقدیر تھی لیکن جب وہ ڈرگیا اور اس نے علی الاعلان کما کہ میں محمہ ( اللہ اللہ اللہ کہ میں محمہ ( اللہ اللہ اللہ کہ میں محمہ ( اللہ اللہ اللہ کہ میں محمہ ( اللہ اللہ کہ کا اور بد زبانی چھوڑ کر خاموشی اختیار کرلی تو یہ تقدیر ثلا دی گئی۔ اگر کوئی تلوار لے کر کمی پر حملہ کرے اور کے کہ خاموشی اختیار کرلی تو یہ تقدیر ثلا دی گئی۔ اگر کوئی تلوار لے کر کمی پر حملہ کرے اور کے کہ چو تکہ تم مجھ سے لڑتے ہو۔ اس لئے میں بھی تمہارے قتل کے گئرا ہوں اور اب میں تم کو چو تکہ تم مجھ سے لڑتے ہو۔ اس لئے میں بھی تمہارے قتل کے گئرا ہوں اور اب میں تم کو

قبل کردوں گا۔ اس پر حملہ آورا پی تلوار نیچی کرلے تو یہی اس کالڑائی سے رجوع سمجھا جائے گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہو گا کہ وہ بغل گیر بھی ہو جائے۔ ہمارے مخالفین کتے ہیں کہ آتھم کے متعلق رجوع الی الحق کی شرط تھی جس کایہ مطلب ہے کہ وہ اسلام لائے۔ ہم کتے ہیں کہ رجوع الی الحق کے اندر تو رسول کریم الی الی کا مقام بھی آجا تا ہے اس کے معنی یمی نہیں ہیں کہ انسان گرائی سے حق کی طرف آئے بلکہ حق کی طرف بار بار توجہ کرنا بھی رجوع الی الحق کہ انسان گرائی سے حق کی طرف آئے بلکہ حق کی طرف بار بار توجہ کرنا بھی رجوع الی الحق کہ انسان گرائی سے حق کی طرف آئے ہوئی کے جادیں گے کہ آتھم نبیوں کے مقام کو پہنچ جائے تا ہے معان کیا جائے گا۔ دراصل رجوع الی الحق کے گئی درجے ہیں۔ مسلمان ہونا والے تب اسے معان کیا جائے گا۔ دراصل رجوع الی الحق کی درجے ہیں۔ مسلمان ہونا مدین بنا گریہ بھی رجوع الی الحق ہونا کی دورے الی الحق آتھم نے کیا اور رسول کریم الی الحق آتھ منے کیا اور دول کریم الی الحق آتھ منے کیا اور دول کا کا کہ دول میں کو کی تھی اسے دو سری تقدیر خاص نے کیا اور دول اور خدا تعالی کی صفت رحم نے اپنا غلیہ فابت کردیا۔

چونکہ پیگو ئوں سے نبوت کی صداقت کا محت کے اور ان کے ملنے کا پینگو سول سے نبوت کی صداقت کا در ان کے ملنے سے درا تعلق ہو تا ہے اور ان کے ملنے سے دشمنان انبیاء کو شور کا موقع ملتا ہے اور پیگو ئیاں مسلہ تقذیر کی ہی ایک شاخ ہیں اس لئے میں ہتا ہوں کہ تقذیر اور پیگو ئیوں کا کیا تعلق ہے؟ یہ بات یاد رکھنی چاہئے کہ پیگو ئیاں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک علم ازلی کے اظہار کے لئے اور ایک قدرت کے اظہار کے لئے۔ تقذیر کے اس پہلو کے نہ سجھنے کی وجہ سے عام مسلمانوں نے اس طرح بڑے بڑے دھوکے کھائے ہیں اس پہلو کے نہ سجھنے کی وجہ سے عام مسلمانوں نے اس طرح بڑے بڑے دو کو کا تائج کا مسلہ بھی تقذیر کے نہ سجھنے کی وجہ سے ہے۔ وہ کتے ہیں ایک بچہ کیوں اندھا پیدا ہوتا ہے؟ اس لئے کہ تقذیر کے نہ سجھنے کی وجہ سے ہے۔ وہ کتے ہیں ایک بچہ کیوں اندھا پیدا ہوتا ہے؟ اس لئے کہ مسلہ بھی اس نے پہلے کچھ ایسے کام کئے شے جن کی مزااسے دی گئی۔ طالا نکہ بات یہ ہے کہ تقذیر دو تشم کی ہو اندا نالے میں کہ اس نے خدا ظالم ہے کہ بلا قصور اس کو عیب دار پیدا کردیتا ہے؟ اس سے وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اس نے ضرور کی پہلے زمانہ میں ایسے عمل کئے ہوں گے جن کی سزا میں اسے ایسا بنایا گیا ہے۔ گریہ دھوکا انہیں دو غلطیوں کی وجہ سے لگا ہے۔ اول یہ کہ انہوں نے تقذیر کی اقسام کو نہیں سمجھا۔ تقذیر جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں دو قسم کی ہوتی ہے ایک طبعی اور ایک شری طرق تقدیر کا تقدیر کی اقدام کو نہیں سمجھا۔ تقدیر جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں دو قسم کی ہوتی ہے ایک طبعی اور ایک شری علی مقدیر کا تقدیر کا تقدیر کی تقدیر کا تقدیر کی اقدام کو نہیں سمجھا۔

ا ثر شری احکام کے بجالانے یا ان کے تو ژنے پر ظاہر ہو تاہے اور طبعی تقدیر کا اثر اس کے احکام کے بجالانے یا ان کے تو ژنے پر ظاہر ہو تا ہے۔ بچے جو اندھے پیدا ہوتے ہیں یا اپاہج پیدا ہوتے ہیں وہ شرعی تقدیر نہیں بلکہ طبعی تقدیر کے ٹوٹنے کی وجہ سے اندھے یا اپاہج ہوتے ہیں۔ طب سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماں باپ کے پر ہیز کا اثر بھی اور ان کی بدیر ہیزی کا اثر بھی بچوں پر پڑتا ہے۔ بعض عورتوں کے رحم میں کمزوری ہوتی ہے تو ان کے بیچے ہیشہ ایا جج اور عیب دارپیدا ہوتے ہیں۔ خصوصاً بعض بیاریاں تو بچوں پر بہت ہی برا اثر کرتی ہیں۔ مثلاً سل' خنا زیری ماده " آتشک ' ہشیریا ' جنون وغیرہ ۔ پس بچیہ کاعیب دار اور ناقص ہوناکسی بچھلے گناہ کی سزامیں نہیں ہو تا بلکہ اس کے ماں باپ سے کسی جسمانی نقص کی وجہ سے ہو تا ہے یا ایام حمل کی بعض بدیر ہیزیوں کے سب سے ہو تا ہے۔ اور چو نکہ بچہ کی پیدائش ماں باپ کے ہی جسم سے ہوتی ہے اس لئے ان کے جسمانی عیوب یا جسمانی خوبیوں کا دارث ہونااس کے لئے ضروری ہے۔ کیونکہ بچہ ماں باپ کے اثر سے تنجی متأثر نہ ہو گاجب خدا تعالی قانون قدرت کو اس طرح بدل دے کہ ایک مخص کے کام کا اڑ دو سرے پر نہ بڑے۔ اور اگریہ قانون جاری ہو جائے تو سمجھ لو کہ موجودہ کارخانہ عالم بالکل درہم برہم ہو جائے۔ کیونکہ تمام کارخانہ عالم ای قانون پر چل رہا ہے کہ ایک چیز دو سری کے نیک یا بدا ٹر کو قبول کرتی ہے۔ دو سری وجہ جس سے اہل ہنود کو اس مسئلہ کے سمجھنے میں غلطی گی ہے یہ ہے کہ انہوں نے خیال کیا ہے کہ روحیں کمیں جمع کرکے رکھی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ پکڑ پکڑ کران کو عور توں کے رحم میں ڈالتا ہے۔ حالا نکہ اس سے بیبودہ عقیدہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس عقیدہ کو مان کر پھر یہ بھی مانتا پڑے گاکہ انسان کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ ہی کروا تا ہے۔ کیونکہ ایک روح کے جم میں آنے کااگر وقت آگیااور اس وقت وہ شخص جس کا پیدا کرنا منظور ہو وہ کہیں سفر پر گیا

ہؤا ہویا اس نے شادی ہی نہ کی ہوتو پھروہ روح کیونکر آسکتی ہے۔ پس اس عقیدہ کے ساتھ ہی ۔ پہ اس عقیدہ کے ساتھ ہی ۔ پہ بھی مانتا پڑے گاکہ تمام اعمال انسان سے اللہ تعالی ہی کرا تا ہے اور تمام دنیاوی اعمال بھی خدا ۔ تعالیٰ کے علم سے مجبور ہو کر اسے کرنے پڑتے ہیں۔ اور اس طرح انسان کی وہ آزادی عمل جس کی وجہ سے وہ جزاء و سزا کا مستحق ہوتا ہے برباد ہو جاتی ہے۔ دو سرانقص اس عقیدہ کی وجہ

سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے ایک مشاہرہ شدہ امر کا انکار کرنا پڑتا ہے اور وہ یہ ہے کہ

تغیرکے نقص کی وجہ سے بچہ بے جان رہتا ہے یا جان پڑکر پھرر تم مادر ہی میں نکل جاتی ہے۔ پس اس عقیدہ کو مان کر کہ ارواح خدا تعالی نے جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اس مشاہدہ کا بھی انکار کرنا پڑتا ہے اور مشاہدات کا انکار ایک عقلند انسان کے لئے بالکل نائمکن ہے۔ (اس مسلہ کی تفسیل حضرت صاحب کی کتاب براہیں احمد بیہ حصہ پنجم میں ضرور و یکھنی چاہئے)

تفسیل حضرت صاحب کی کتاب براہیں احمد بیہ حصہ پنجم میں ضرور و یکھنی چاہئے)

عام مسلمانوں کو بھی پیٹھ سُیوں کو سیجھنے میں ایسا ہی دھوکالگاہے مگر ہندوؤں کو تقدیم طبعی اور تقدیم اللی کی موتی ہے۔ اس طرح پیٹھو کیاں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک پیٹھو کیاں وہ ہوتی ہیں جن میں اللہ تعالی کی ہوتی ہے۔ اس طرح پیٹھو کیاں بھی دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک پیٹھو کیاں وہ ہوتی ہیں جن میں فدا تعالی کی تدرت کے ماتحت ہوتی ہیں تو اس کے بیہ معنی ہوئے کہ خدا کا علم ما قص ہوگیا۔ لیکن وہ پیٹھو کیاں جو خدا تعالی کی تقدیم کو خدا تعالی کی تدرت اور طاقت کے اظہار کے لئے ہوتی ہیں وہ بھی کی بیں وہ بھی ہیں وہ بھی ہی ہوتی ہیں اور جو پیٹھو کیاں جو خدا تعالی کی صفت قدیم کے ماتحت ہوتی ہیں۔ اور جو صفت قدیم کے ماتحت ہوتی ہیں وہ بھی نہیں وہ خدا تعالی کی صفت قدیم کے ماتحت ہوتی ہیں۔ اور جو صفت قدیم کے ماتحت ہوتی ہیں وہ بھی نہیں طلیں۔

پیشگو ئیال کیول ملتی ہیں؟ جو پیگلو ئیاں ملتی ہیں ان کی کئی قتمیں ہیں۔

(۱) میر کہ جن حالات میں سے انسان گزر رہاہے ان کے نتیجہ سے انسان کو اطلاع دی جاتی

-4

یعنی نقد رہے عام کے ماتحت جو نتائج نکلتے ہوں ان سے اطلاع دی جاتی ہے مثلاً ایک شخص ہے جو ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں طاعون کے کیڑے ہوں۔ اور اس کے جسم میں ان کو قبول کرنے کی طاقت بھی ہو اور کوئی ایسے سامان بھی نہ ہوں جن کو استعال کرکے وہ ان کے اثر سے پچ سکتا ہو اسے خدا تعالی یہ خبرایسے رنگ میں دے کہ وہ شخص دیکھے کہ اس کو طاعون ہو گئ ہے تاوہ اس نظارہ سے متأثر ہو کر ایسی جگہ جانے کا ارادہ چھوڑ دے جہاں طاعون ہے یا اگر ایسی جگہ موجود ہے تو ان احتیاطوں کو برتا شروع کر دے جن سے طاعون کی روک تھام ہو سکتی ہے۔ اگر وہ ایسا کرے گاتو وہ طاعون سے نیج جائے گا۔ اور اس کی رؤیا جھوٹی نہ کملائے گی بلکہ بالکل مجی ہوگی۔

(٢) دو سری صورت میہ ہوتی ہے کہ انسان کے روحانی یا اخلاقی حالات کے ماتحت جو تقدیر

خاص جاری ہونی ہو اس سے اطلاع دے دی جاتی ہے۔

(m) تفدیر مبرم یعنی ائل تقدیر سے اطلاع دی جاتی ہے۔

ان تیوں صورتوں میں سے اول الذکر اور ثانی الذکر تو کثرت سے بدل جاتی ہیں لیکن آخری تقدیر نہیں بدلتی - ہاں بھی بھی خاص حالات میں وہ بھی بدل جاتی ہے۔

اب میں بتا آ ہوں کہ پہلی پیگوئی کیوں اور کس طرح بدلتی ہے؟ سویاد رکھنا چاہئے کہ پیگوئی نام ہے اظہار تقدیر کا۔ یعنی جو پچھ کی شخص کے طبعی حالات یا شرعی حالات کے مناسب حال معالمہ ہوتا ہو آ ہے اسے اگر ظاہر کر دیا جائے تو اسے پیگوئی کی ہے ہیں۔ اس حقیقت کو میر نظرر کھ کر اب دیکھنا چاہئے کہ پہلی فتم پیگوئی کی ہے تھی کہ کی شخص کو اس کے طبعی حالات کا نتیجہ بتا دیا جائے۔ مثلاً یہ بتا دیا جائے کہ اس وقت اس کی جسمانی صحت اسی ہو اس کا نتیجہ موت ہوگا۔ اب فرض کرد کہ اس کو یہ خبرنہ دی جاتی اور وہ اپنی جسمانی صحت کا کہ اس کا نتیجہ موت ہوگا۔ اب فرض کرد کہ اس کو یہ خبرنہ دی جاتی اور وہ اپنی جسمانی صحت کا فکر کرنے لگ جاتی اور احتیاط برتی شروع کر دیتا تو کیا اس نتیجہ سے بچ جاتی انہیں۔ پھراگر خدا تعالی نے اس قبل از وقت خبردے دی تو اس کا وہ حق جو بصورت تبدیلی حالت اس کو حاصل تعالی کرے جن تقالی نے اسے قبل از وقت خبردے دی تو اس کا وہ حق جو بصورت تبدیلی حالت اس کو حاصل تقالی وجہ سے ضائع ہوگیا۔ ضرور ہے کہ اگر وہ پورے طور پر ان ذرائع کو استعال کرے جن تقالی و جن کے بدنتائج اس کو پہنچنے والے ہیں وہ بدل سکے تو پھروہ مصیبت سے پچ جائے اور ہلاکت سے محفوظ ہو جائے۔

تقدیر عام کے ماتحت ہونے والے واقعات تقدیر خاص کے ماتحت بھی بدل جاتے ہیں۔ پس بھی وہ پیگوئی جو تقدیر عام کے ماتحت کی گئی تھی۔ تقدیر خاص سے بھی ٹل سکتی ہے۔ مثلاً ایک مخت کو بتایا جائے کہ اس کے گھر میں کوئی موت ہونے والی ہے۔ اور وہ خاص طور پر صدقہ اور وعاسے کام لے تو بالکل ممکن ہے کہ وہ موت ٹل جاوے۔ اس قتم کی پیگوئی کی مثال بالکل ایس ہے جیسے کوئی مختص ایس جگہ جا رہا ہو جس کا حال اسے معلوم نہ ہو اور سخت تاریکی ہو پچھ نظرنہ آیا ہو اور اس کے سامنے ایک گڑھا ہو جس میں اس کا گر جانا آگر وہ اپنے راستہ پر چلتا خطرنہ آیا ہو اور اس کے سامنے ایک گڑھا ہو جس میں اس کا گر جانا آگر وہ اپنے راستہ پر چلتا جائے بیتی ہو۔ اور ایک واقف مخص اسے دیکھ کر کے کہ میاں کہاں جاتے ہو گرو گے یا یہ نقرہ بائے بیتی ہو۔ اور ایک واقف مخص اسے دیکھ کر کے کہ میاں کہاں جاتے ہو گرو گے یا یہ نقرہ کے کہ تمہاری موت آئی ہے۔ اس پر وہ مخص گڑھے تک جا کر واپس آجائے اور آگر اس مختص کو کے کہ تم بردے جھوٹے ہو میں تو نہیں گر ااور نہیں مرا۔ وہ بھی کے گاکہ آگر تم جاتے ہو شخص کو کے کہ تم بردے جھوٹے ہو میں تو نہیں گر ااور نہیں مرا۔ وہ بھی کے گاکہ آگر تم جاتے ہو شخص کو کے کہ تم بردے جھوٹے ہو میں تو نہیں گر ااور نہیں مرا۔ وہ بھی کے گاکہ آگر تم جاتے

توگرتے۔ جب گئے نہیں توگرتے کیوں؟ اور دو سرے لوگ بھی ایسے مخص کو ملامت کریں گے کہ کیا اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ تو اپنی جان بچانے کے احسان کا بدلہ اس نامعقول طور پر دیتا ہے۔ یہ تو تقدیر عام کو تقدیر عام سے بدلنے کی مثال ہے۔ اور تقدیر غاص کی مثال ہیہ ہے کہ مثلاً وہ مخص جے دو سرے آدی نے کہا تھا کہ تو مرے گا' یاگرے گا' وہ اس نہیم کرنے والے مخص کے کہ مجھے کام ضروری ہے مہرانی فرما کر کوئی مدد ہو سکے تو کرو۔ اور وہ تعبیم کرنے والا مخص کوئی برا تختہ لاکر گڑھے پر رکھ دے جس پر سے وہ گزر جائے۔ کیا اس صورت میں بھی ہیہ مکن ہے کہ اس مخص کو کوئی کے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ مخص تو گڑھے پر سے سلامت گزر ہے کہ اس مخص کو کوئی کے کہ تم نے جھوٹ بولا تھا۔ یہ مخص تو گڑھے پر سے سلامت گزر ہے اس میں کیا شک ہے کہ آگر وہ مدد نہ کر آتو یہ گڑھے پر سے کہ وجہ سے گڑھے میں گر ہو جا تا۔ اور آگر وہ مدد نہ کر تا تو یہ گڑھے پر سے کہی یار نہ ہو سکتا۔

ای طرح بھی اللہ تعالیٰ بھی خردیتا ہے کہ فلاں مصیبت فلاں محض پر آنے والی ہے اور اس سے غرض اس محض یا اس کے رشتہ داروں کو متنبہ کرنا ہو تا ہے کہ ان کے موجودہ حالات کا نتیجہ اس طرح نکلنے والا ہے۔ جب وہ ان حالات کو بدل دیتے ہیں یا حالات نہیں بدل سکتے تو خد اتعالیٰ سے عاجزانہ طور پر اس کی مدد چاہتے ہیں تو پھروہ مصیبت بھی ممل جاتی ہے۔ اور کوئی عقلند انسان اس اطلاع کو جھوئی نہیں کمہ سکتانہ خد اتعالیٰ پر جھوٹ کا الزام لگا سکتا ہے۔ دو سری پینگلوئی وہ ہوتی ہے جس میں نقذیر خاص کی اطلاع کی بندے کو وے دی جاتی دو سری پینگلوئی وہ ہوتی ہے جس میں نقذیر خاص کی اطلاع کی بندے کو وے دی جاتی ملکوں سے شک آگئے ہیں اور خد اتعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی شرارت کی سزاای دنیا میں اسے ملکوں سے شک آگئے ہیں اور خد اتعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کی شرارت کی سزاای دنیا میں اسے دے اور ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ مثل اس کے مال و جان کو نقصان پنچاؤ یا اس کی عزت تباہ کر دو۔ اس حکم کی اطلاع بھی وہ اپنے کی بندے کو بھی دے دیتا ہے۔ اس خبر کو من کروہ شریر دو۔ اس حکم کی اطلاع بھی وہ اپنے کی بندے کو بھی دے دیتا ہے۔ اس خبر کو من کروہ شریر تر دی جاتی تا ہے کہ میں ایک چنگاری خشیت اللی کی بھی رکھتا تھا جو گناہوں کی راکھ تھا ہو گناہوں کی راکھ سے تنہ سے تابہ کہ اس کی بھی رکھتا تھا جو گناہوں کی راکھ سے تابہ کی جو تابہ کہ سے تابہ کہ سے تابہ کہ سے تابہ کہ سے تابہ کی بھی رکھتا تھا جو گناہوں کی راکھ سے تابہ کی جو تابہ کو تابہ کی بھی رکھتا تھا جو گناہوں کی راکھ سے تابہ کہ تابہ کا تابہ کو تابہ کا تابہ کا تابہ کا تابہ کی تابہ کی جو کہ کی دیں ہو تابہ کو تابہ کی تابہ کی تابہ کو تابہ کی تابہ کی تابہ کی تابہ کی تابہ کی تابہ کر تابہ کی تابہ کر تابہ کی تابہ کی

کے پنچ دبی پڑی تھی گھراکراپی حالت پر نظر ڈالتا ہے اور اس توجہ کے زمانے میں اس چنگاری
کی گرمی کو محسوس کرتا ہے اور اسے راکھ کے ڈھیر کے پنچ سے نکال کر دیکھتا ہے۔ وہ چنگاری
راکھ سے باہر آکر زندہ ہو جاتی ہے۔ اور روشنی اور گرمی میں ترتی کرنے لگ جاتی ہے اور اس
مخص کے دل میں نئی کیفیتیں اور نئی امنگیں پیدا کرنے لگتی ہے۔ اور وہ جو چند دن پہلے شریر
اور مضد تھا اپنے اندر محبت اور خثیت اللی کی گرمی محسوس کرنے لگتا ہے اور اپنے پچھلے افعال

یر نادم ہو کراپنے رب کی دہلیزر اپنی جبیں (پیٹانی) کور کھ دیتا ہے اور ندامت کے آنسوؤں ہے اس کو دھو دیتا ہے۔ کیا رحمٰن اور رحیم خدا اس کی اس حالت کو دکیھ کر اس کے اس حال ہر رحم کھائے گایا نہیں؟ کیاوہ اپنے پہلے فیصلہ کو جو اس شخص کے پہلے حال کے مطابق اور ضروری تھا اب نے حال کے مطابق بدلے گایا نہیں؟ کیا وہ رحم سے کام لے کر اس کی سزا کے حکم کو منسوخ کرے گایا کہ دے گاکہ چو نکہ میں اپنے فیصلہ سے ایک بندہ کو بھی اطلاع دے چکا ہوں اس لئے میں اب اس تھم کو نہیں بدلوں گاادر خواہ پیر هخص س قدر بھی توبہ کرے گااس کی حالت پر رحم نہیں کروں گا۔ کیا اگر وہ اپنے فیصلہ کو ظاہر نہ کر تا تو اسلامی تعلیم کے ماتحت اس فیصلہ کو بدل سکتا تھا یا نہیں؟ بلکہ وہ اپنی سنت کے مطابق اس کو بدل دیتا یا نہیں؟ پھرجب کہ وہ باوجود ایک فیصلہ کر دینے کے باوجود ملائکہ کو اس پر آگاہ کر دینے کے اپنے فیصلہ کو بدل سکتا تھا بلکہ بدل دیتا تو کیا وہ اب اس لئے رحم کرنا چھوڑ دے گاکہ اس نے اپنا فیصلہ ملائکہ کے علاوہ ا یک انسان پر بھی ظاہر کر دیا ہے اور اس کے ذریعہ دو سرے انسانوں کو بھی اطلاع دے دی ہے اور کیاوہ اپنے فیصلہ کو بدل دے تو کوئی نادان کمہ سکتا ہے کہ اس نے نعوذ باللہ جھوٹ بولا ہے؟ ایک ملازم کے قصور پر اگر کوئی آقا کے کہ میں مجھے ماروں گا۔ اور وہ ملازم سخت ندامت کا اظهار کرے اور توبہ کرے اور آئندہ کے لئے اصلاح کا دعدہ کرے اور وہ آ قااسے معان کردے اور نہ مارے تو کیا کوئی صحیح العقل انسان کے گاکہ اس نے جھوٹ بولا ہے؟ اور وعدہ ظافی کی ہے؟

پہلی فتم کی پیگو ئیاں یعنی جن میں نقد پر عام کے نتائج سے اطلاع دی جاتی ہے اکثر مؤمنوں

کے لئے ہوتی ہیں تا اللہ تعالی ان کو ہوشیار اور متنبہ کر دے اور آفات ارضی سے بچالے اور
ان پر اپنے رحم کو کامل کرے کیونکہ مؤمن قانون قدرت کے اثر سے بالا نہیں ہو تا۔ اور بار ہا
لاعلمی کی وجہ سے ان کی زد میں آجا تا ہے اور طبعی قوانین کو تو ژکر مشکل میں پھنس جا تا ہے۔
تب خدا تعالی نتائج بد کے پیدا ہونے سے پہلے اسے یا کسی اور مؤمن کو اس کے لئے اصل حالت
سے آگاہ کر دیتا ہے۔ اور وہ خود قانون قدرت کے ہی ذریعہ سے یا دعاو صدقہ سے اس کا دفعیہ
کر لیتا ہے۔ اور دو سری فتم کی پیگو ئیاں جن میں نقذیر خاص کے ذریعہ سے کسی فخص کی
نبست تھم ہو تا ہے۔ خاص سرکشوں اور مفسدوں کے لئے ہوتی ہیں اور اس کی بید وجہ ہے کہ
اس نقذیر کے ماتحت ملنے والی پیگھ کی بیشہ عذاب کی ہوتی ہیں اور اس کی پیگھ کی بیشہ

تنزر الى

ٹلا کرتی ہے وعدہ کی نہیں۔ کیونکہ اس پیٹی کی کا ٹلنار حم کا موجب ہوتا ہے اور اس سے خدا تعالیٰ کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن جو مؤمن کے حق میں تقدیر خاص ظاہر ہوتی ہے وہ چونکہ وعدہ ہوتی ہے وہ نہیں ٹلتی۔ کیونکہ اس کے ٹلنے سے اظہار شان نہیں ہوتی۔ اور اس لئے بھی کہ وعید ہمیشہ کسی سبب سے ہوتا ہے۔ اور اس سبب کے بدلنے سے بدل سکتا ہے۔ اور وعدہ کسی بلا سبب بھی ہوتا ہے۔ اس لئے وہ نہیں ٹل سکتا کیونکہ جس چیز کو اپنے طور پر بلا خدمت کے دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے اس کے وہ نہیں ٹل سکتا کیونکہ جس چیز کو اپنے طور پر بلا خدمت کے دینے کا وعدہ کیا جاتا ہے اسے کسی اور سبب سے روک دینا خدا تعالیٰ کی شان کے خلاف

انوار العلوم جلده

میں پہلے بتا چکا ہوں کہ تقدیر مبرم سوائے خاص حالات کے نہیں ٹلا کرتی۔ اور القدیم مبرم اب میں بتا تا ہوں کہ تقدیر مبرم کے ملنے سے کیا مراد ہے۔ تقدیر مبرم کے ملنے سے بید مراد نہیں ہوتی کہ وہ واقع میں کلی طور پر ٹل جاتی ہے۔ بلکہ اس کے ملنے سے صرف بید مراد ہے کہ اس کی شکل بدل جاتی ہے اور اسے کسی اور رنگ میں بدل دیا جاتا ہے۔ بیر تقدیر باریک درباریک رازوں کے ماتحت نازل ہوتی ہے۔ اور اس کے بدلنے سے بعض دفعہ اور بہت سے قوانین پر اثر پڑتا اور بدانظامی ہوتی ہے۔ پس بیر تقدیر اللہ تعالیٰ کی خاص حکمتوں کے ماتحت کلی طور پر ٹلائی نہیں جاتی۔ اور اگر ملتی ہے تو شفاعت کے ماتحت ملتی ہے جو ایک خاص مقام ہے اور جب سے دنیا قائم ہوئی ہے صرف چند بار بی اس مقام پر خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قائم کیا ہے۔

اس تقدر کے جزئی طور پر کل جانے کی مثال حضرت سید عبدالقادر صاحب جیلائی گاایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں آپ گاایک مرید تھاجس سے انہیں بہت محبت تھی۔ اس کے متعلق انہیں خردی گئی کہ وہ ضرور زنا کرے گا اور بیہ تقدیر مبرم ہے۔ انہوں نے اس کے متعلق متواتر دعا کرنی شروع کی اور ایک لیے عرصہ کے بعد ان کو اطلاع ملی کہ ہم نے اپنی بات بھی پوری کر دی اور تیری دعا کو بھی من لیا۔ وہ حیران ہوئے کہ بیہ کیا معالمہ ہے۔ جب وہ مرید ملئے آیا تو انہوں نے اس کو سب حال بتایا کہ اس طرح مجھے تیری نسبت اطلاع ملی تھی۔ میں نے کچھے بتایا نہیں اور دعا کر تا رہا۔ اب بیہ خبر ملی ہے کیا بات ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک عورت پر میں عاشق ہو گیا تھا۔ نکاح کرنے کی کو شش کی مگر ناکامی ہوئی۔ آ خر فیصلہ کرلیا کہ خواہ بچھ ہی ہو اس سے ہم عاشق ہو گیا تھا۔ نکاح کرنے کی کو شش میں تھا کہ رات کو رؤیا میں وہ نظر آئی اور میں اس سے ہم

صحبت ہؤا۔ آنکھ کھلنے پر معلوم ہؤاکہ دل سے اس کی محبت بالکل نکل گئی اور وہ حالت جاتی رہی۔ اس اظہار واقعہ سے سید عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کو معلوم ہؤاکہ کس طرح وہ تقدیر جو اس مخص کے اپنے ہی اعمال کے نتیجہ میں ظاہر ہونے والی تھی اور اس کے لئے ایسے حالات جع ہو گئے تھے کہ وہ کل نہیں عتی تھی خدا تعالی نے ایک اور صورت میں پوری کرکے اس مخص کو گناہ سے بچا دیا۔ اور سید عبدالقادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کی دعا کو اس کے حق میں قبول کرکے اپنی خاص قدرت کے ذریعہ سے اس مخص کو اس کے برے اعمال کے بدنتائج سے بچالیا۔

کیا تقدیر کے ملنے سے کوئی نقص تو واقع نہیں ہوتا؟

کیا تقدیر کے ملنے سے کوئی نقص تو واقع نہیں ہوتا؟

میں فرق نہیں آتا؟ اس کاجواب یہ ہے کہ نہیں آتا۔ کیونکہ تقدیر کے ملانے میں کئی ایک فوائد

ہیں۔ اول تقدیر کے بتلانے اور پھراس کو ٹلانے سے اللہ تعالیٰ کی شفقت کا اظہار ہو تا ہے۔ کیونکہ جب وہ ایک آنے والی مصیبت کا اظہار بندہ پر کر دیتا ہے تو اس سے بندہ ہوشیار ہو جا تا

ہے اور اپنے بچاؤ کے سامان کرلیتا ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے احسان سے اس مصیبت سے پچ جاتا ہے۔ پس تقدیر کا قبل از وقت بتانا بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت پر دلالت کر تا ہے اور پھراس

کاٹلانا بھی اس کے رحم پر دلالت کر آہے اور بجائے نقص کے اس میں فائدہ ہے۔

ذریعے وہ غیب کی خبر معلوم کر سکتا ہو۔ لیکن جب ایک تھم خاص حالات کے بدلنے پر ٹل جاتا ہے تو صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ تھم ایک قادر ہتی کی طرف سے ہے جو ہر ایک مناسب حالت کے مطابق تھم دیتی ہے جیسا جیسا انسان اپنے حال کو بدلتار ہتا ہے وہ بھی اپنی تقدیر کو اس کے لئے بدلتی جاتی ہے۔ اور اس سے اس کی شوکت اور جلال کا اظہار ہو تا ہے اور بندہ کی امید بروستی ہے اور وہ سجھتا ہے کہ اگر وہ پکڑتا ہے تو چھوڑ بھی سکتا ہے اور ایک مشین کی طرح نہیں ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی مخص بھی نظر انصاف سے دیکھے گا تو اسے معلوم ہو گا کہ اگر انذاری پدیکھو ئیاں نہ ملیں تو خدا تعالی کا قادر ہونا ہر گز ثابت نہ ہو۔ بلکہ یہ معلوم ہو کہ گویا اس میں گنا ڈالا جاتا ہے تو اسے بھی پیل دیتا ہے اور اگر اس کے آقاکا ہتھ پڑ جائے تو اسے بھی پیل دیتا ہے۔ خواہ کوئی کتی ہی تو بہ کرے اس کا حکم اٹل اس کے آقاکا ہتھ پڑ جائے تو اسے بھی پیل دیتا ہے۔ خواہ کوئی کتی ہی تو بہ کرے اس کی دوستی کا اختیار ہوتا ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ اس کی دشنی ترک کرکے اس کی دوستی کا اختیار کرنا بچھ بھی فائدہ نہیں پنیا تا۔

شایداس جگہ کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ اگر اسی طرح پیگھ کیاں بدل جاویں تو ان کی حیاتی کاکیا شبوت ہو؟ پھر کیوں نہ کمہ دیا جائے کہ یہ سب ڈھکوسلا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو پیگھو کیاں مخفی اسباب پر دلالت کرتی ہیں یعنی ان میں ایسی باتیں بنائی جاتی ہیں جن کے اسباب ظاہر میں موجود نہیں ہوتے اور قیاس اور ظن انہی باتوں میں چلنا ہے جن کے اسباب ظاہر ہوں۔ مثلاً ایک شخص بیار ہو اور اس کی نسبت یہ بنایا جائے کہ وہ مرجائے گاتو اس میں قیاس کا دخل ہو سکتا ہے۔ لیکن الیی خبردی جائے جس کے اسباب ہی موجود نہ ہوں اور پھر اس کے آثار ظاہر ہو جائیں تو پھر خواہ وہ ٹل ہی جائے اسے قیاسی خبر نہیں کہا جا سکتا۔ کیونکہ اس کے ایک حصہ نے اس کے دو سرے حصہ کی صدافت پر مہرلگا دی ہے۔ پس باوجود پیگھو کیوں کے ایک حصہ نے اس کے دو سرے حصہ کی صدافت پر مہرلگا دی ہے۔ پس باوجود پیگھو کیوں کے طاخ کے ان کی صدافت میں شبہ پیدا نہیں ہو سکتا اور وہ پھر بھی دنیا کی ہدایت کے لئے کافی ہوتی ہیں۔

دو سرا جواب اس شبہ کا میہ ہے کہ انذاری پینگو ئیاں تو اکثر دشمنوں کے لئے ہوتی ہیں اور دشمن بالعوم ضدی اور اپنے خصم پر تمسنحرا ژانے والا ہو تا ہے اور اس کے قبل از وقت ڈرانے سے بہت کم فائدہ اٹھا تا ہے۔ ایسے تو بہت ہی کم ہوتے ہیں جو انذار سے فائدہ اٹھا ئیں اور ان پر سے عذاب ٹل جائے۔ پس مثلاً پانچ یا دس فیصدی انذاری پیٹھو ئیوں کے ٹل جانے سے کس طرح شبہ پڑ سکتا ہے جب کہ اس کے بالقابل تمام کی تمام دعدہ والی پدیگئو ئیاں اور نوے یا بچانوے فیصدی انذاری پدیگئو ئیاں پوری ہو کر روز روشن کی طرح اس پدیگئو کی کرنے والے کی صدافت کی تصدیق کر رہی ہوتی ہیں۔

تیسرے تقدیر خاص کے ماتحت ہو خبریں دی جاتی ہیں اور اننی کے متعلق مخالفوں کو زیادہ شبہ پڑتا ہے یہ طبعی امور کے بتیجہ میں نہیں ہوتیں بلکہ روحانی امور کے بتیجہ میں ہوتی ہیں۔ مثلاً لیکھرام کے متعلق جو خبردی گئی کہ رسول کریم الشکایی کی گتاخی کی سزامیں وہ قتل کیا جائے گایا آتھم کی نبیت کہ وہ آپ کی گتاخی کی سزامیں ہادیہ میں گرایا جائے گایا احمد بیگ اور اس کے داماد کے متعلق کہ وہ مرجا ئیں گے۔ تو یہ سزائیں کی طبعی امر کے بتیجہ میں نہیں تھیں۔ اگر المحرام نے کوئی قتل کیا ہوا ہو تا اور کہا جاتا گا دہ قتل کیا جائے گا تب اور بات تھی۔ یا اس طرح آتھم اور احمد بیگ کے متعلق کوئی ایس سزائیں سزا تبویز کی جاتی جو طبعی امور کا بتیجہ ہوتی تب اعتراض ہو سکتا تھا۔ گر جن جر موں کے بدلہ میں سزائیں مقرر کی گئی ہیں وہ روحانی ہیں اور ایسی اخبار میں سے آگر بعض بھی پوری ہوجائیں تو وہ اس امر کا ثبوت ہیں کہ ان کے بتانے والا خدا تعالی میں سے آگر بعض بھی پوری ہوجائیں تو وہ اس امر کا ثبوت ہیں کہ ان کے بتانے والا خدا تعالی میں سے تعلق رکھتا تھا کیو نکہ آگر میہ نہ ہو تا تو وہ ایس باتیں کس طرح بتا سکتا تھا جن کا ثبوت طبعی امور میں نہیں ملتا۔ روحانی گناہوں کی سزا تو اللہ تعالی بی بتا سکتا ہے۔ دوسرا شخص ایک روحانی گناہ گا دیں بنا سکتا ہے۔ دوسرا شخص ایک روحانی گناہ گا دوسانی گناہ گا و

اگرید کما جائے کہ یہ جو تم نے بیان کیا ہے کہ بہت دفعہ ایک خرجو دی جاتی ہے وہ موجودہ حالات کا نقشہ ہوتی ہے یعنی اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت جن حالات میں سے یہ گزر رہا ہے ان کا یہ نتیجہ ہو گاتو کیوں نہیں صاف صاف یہ بتادیا جاتا کہ تمہاری یا فلاں شخص کی موجودہ حالت کا یہ نتیجہ ہے تاکہ لوگوں کو خوابوں اور الہاموں پر شبہ نہ پڑے۔ اگر ای طرح صاف صاف بتا دیا جائے تو پھر لوگوں کو کوئی ابتلاء نہ آئے۔ اس کا جو اب یہ ہے کہ اول تو جن لوگوں کے دل میں مرض ہوتی ہے ان کو ہر حالت میں شبہ پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت صاحب کی جن پیگھو ہوں میں صاف طور پر یہ شرط بتا دی گئی تھی ان پر بھی لوگ معترض ہیں۔ طاعون کی پیگھو کی میں صاف طور پر یہ شرط بتا دی گئی تھی ان پر بھی لوگ معترض ہیں۔ طاعون کی پیگھو کی میں صاف کمہ دیا گیا تھا کہ قادیان میں ایس طاعون نہ پڑے گی کہ دو سرے گاؤں کی طرح اس میں تبانی آجائے مگر پھر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں اور کتے ہیں کہ ایک گاؤں کی طرح اس میں تبانی آجائے تھا۔ دو سرے اس طریق کے افتیار کرنے میں ایک فائدہ بھی ہے کیس بھی یہاں نہ ہونا چاہئے تھا۔ دو سرے اس طریق کے افتیار کرنے میں ایک فائدہ بھی ہے

اور وہ یہ کہ اس ذریعہ سے وہ اصل غرض جس کے لئے خواب یا الهام ہو تا ہے زیادہ انچھی طرح

بوری ہوتی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ منذر خواب یا الهام جن میں آئندہ کی کوئی خبر بتائی جاتی ہے

ان میں علاوہ اور اغراض کے ایک غرض یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ بندہ جس کے متعلق اس خواب یا

الهام میں کوئی خبردی گئی ہے۔ ہوشیار ہو جائے اور اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اگر اصلاح نہ

کرے تو اس پر ججت قائم ہو جائے۔ جیسا کہ اللہ تعالی فرما تا ہے۔

رَّ صُلاَّ مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ
الْمُعَالِّ مُّبَشِّرِيْنَ وَ مُنْذِرِيْنَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ
الْمُعَادِدِينَ

یعنی ہم نے نہ کورہ بالا رسولوں کو (جن کا اس آیت میں پہلے ذکر ہوًا ہے) بھیجا بشارت دیتے ہوئے اور منکروں کو ڈراتے ہوئے تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہے۔

غرض انذاری پیگو ئیاں جت کے قیام کے لئے ہوتی ہیں اور ان کے ذریعہ سے اس شخص کو جس کے خلاف وہ پیگو ئیاں کی جاتی ہیں اصلاح کا آخری موقع دیا جا تا ہے اور بصورت دیگر اس پر ججت قائم کی جاتی ہے۔ اور یہ بات ثابت ہے کہ اگر کسی شخص کو مثلاً اس کی اپنی ذات کے متعلق یہ نظارہ دکھایا جائے کہ اس کو تپ چڑھا ہؤا ہے اور وہ خواب میں تپ کی تکلیف کو دکھیے تو اس پر اور ہی اثر ہو گا۔ ہمنست اس کے کہ اس کو کوئی شخص کہہ دے کہ تیرے حالات ایسے ہیں کہ تجھے تپ چڑھے کا اختال ہے۔ اس طرح اگر کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ فلاں شخص کو اس کی ہوتی کی وجہ سے سزا کا اختال ہے۔ اس طرح اگر کسی شخص کو یہ بتایا جائے کہ فلاں شخص کو اس کی ہوتی کہ وجہ سے سزا کا اختال ہے تو اس کا اور اثر ہو گابنست اس کے کہ اس کو یہ بتایا جاوے کہ اس کو یہ بتایا جاوے کہ اس کو یہ بتایا جاوے کہ اس کی وجہ سے سزا مقدر ہو بچی ہے اور جب کہ اس کے اعمال کی وجہ سے سزا مقدر ہو بچی ہے اور جب کہ اس کے اعمال کی وجہ سے سزا مقدر ہو بھی بچی ہوتی بھی ہوتی بھی ہوتی بھر جن بھی ہی ہو گا اور اس رنگ میں بتایا جانا ضروری ہے۔

سزامقدر ہو بھی پھی ہو تو پھر تی بھی ہی ہو کا اور اسی رہات میں جایا جاتا طرور ی ہے۔
اگر یہ شبہ کیا جائے کہ کیوں خدا تعالی وہی بات نہیں بتا دیتا ہو آخر میں ہونی ہوتی ہے۔
درمیانی حالت بتا تا ہی کیوں ہے کہ لوگ شبہ میں پڑ جادیں۔ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں پیشکو ئیوں کی غرض اصلاح ہوتی ہے۔ پس اگر تقدیر کاوہ پہلو بتایا ہی نہ جادے جس نے بدل جاتا ہے تو لوگوں کو اصلاح کی تحریک کس طرح کی جائے؟ در حقیقت نہ جادے اس فتم کے اظہار سے ہزاروں آومیوں کی جان نچ جاتی ہے۔ اور خدا تعالی کا رحم اس کا محرک ہے۔ دو سرے جیسا کہ میں پہلے بتا آیا ہوں اللہ تعالی کی دو صفات ہیں ایک علیم ہونا اور ایک قادر ہونا۔ آگر تقدیر کا وہی حصہ بتایا جائے جو بدلتا ہی نہیں تو اس سے خدا تعالی کا کہ ہونا اور ایک قادر ہونا۔ آگر تقدیر کا وہی حصہ بتایا جائے جو بدلتا ہی نہیں تو اس سے خدا تعالی کا

علیم ہونا تو ثابت ہو جاتا گر قادر ہونا ثابت نہ ہوتا۔ پس ایسی تقدیر کا ظاہر کرنا جو موجودہ حالات کے مطابق ہے خدا تعالیٰ کی قدرت کے اظہار کے لئے ضروری ہے۔ اس کے بغیرانسان پر اس کی قدرت کا کامل اظہار نہیں ہو سکتا۔ یسی ایک ذریعہ انسان پر قدرت اللی کے اظہار کا ہے کہ اس کے روحانی حالات پر خدا تعالیٰ کا ایک حکم جاری ہو اور اگر وہ حالات قائم رہیں تو اس کے ساتھ اس اظہار کے مطابق معالمہ ہو اور اگر بدل جاویں تو اس کے ساتھ معالمہ بھی بدل جاوے۔

اگریہ کما جائے کہ چو نکہ لوگوں کو ایسی پینگو ئیوں سے ابتلاء آجا آ ہے ہی بمتر تھا کہ خدا تعالیٰ اس قسم کی اخبار نہ دیا کر آ؟ تو اس کا جو اب یہ ہے کہ شریر اور مفسد کی شرارت سے ڈر کر اللہ تعالیٰ حق کو نہیں چھو ڑ سکتا۔ وہ بات جس سے اللہ تعالیٰ کے رحم کا اظہار اور اس کی قدرت کا شوت ماتا ہے اور اس کے فاعل بالارادہ ہونے کی تصدیق ہوتی ہے وہ اس کو شریروں اور مفسدوں کے اغراض کی وجہ سے کیو نکر چھو ڑ سکتا تھا۔ اس قسم کی اخبار دینے میں سوائے ان لوگوں کے شور کے جن کی نیت مخالفت پر پختہ ہو چکی ہوتی ہے اور کیا چیزروک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

مَا مَنَعَنَا اَنْ نُكُوسِلَ بِالْأَيْتِ اللَّاآنُ كُذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُوْنَ (يَ الرائل: ٢٠)

لینی کیا ہم اس دجہ سے کہ پہلے زمانوں میں شریر لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کر دی تھی آیات کا بھیجنا بند کر دیں گے؟

پس بہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ بات جو اس کے رحم اور اس کی قدرت کا اظہار سمجھد ار لوگوں پر کرتی ہے اس کو اس لئے ترک کر دے کہ شریر کو اس پر ٹھوکر لگتی ہے۔ شریر کو ٹھوکر کیا لگتی ہے وہ تو پہلے ہی سے ٹھوکر کھا رہا ہو تا ہے۔ پس اس کے خیال سے مؤمنوں کو فائدہ سے کیوں محروم رکھا جائے؟

میں اس جگہ ان لوگوں کی ہدایت کے لئے جو مسلمان کملاتے ہوئے الیمی پیٹیو ئیوں پر معترض ہوتے ہیں خود اسلام میں سے بعض الی مثالیں بیان کر دیتا ہوں جن میں خدا تعالیٰ نے آخری امر کو بیان نہیں فرمایا بلکہ تدریجاً اپنے منتاء کا اظہار کیا ہے یا یہ کہ ہر ایک حالت کے مطابق اس کا انجام بتایا ہے۔ ایک مثال اس کی تو وہ عظیم الثان واقعہ ہے جو مسلمانوں میں معراج کے نام سے مشہور ہے اور جس کا تعلق اسلام کی بنیاد سے ایسا ہے کہ کوئی ذی علم مسلمان

ا ہے نظرانداز نہیں کر سکتا۔ معراج کے ذکر میں رسول کریم اٹھائیﷺ فرماتے ہیں کہ پہلے آپ کو پچاس نمازوں کا تھم ہؤا۔اور پھر حضرت موٹ کے مشورہ سے آپ ؓ نے بار بار عرض کرکے بارج تمازوں كا تحكم ليا۔ (مسلم كتاب الايمان باب الاسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم الى السمَّوٰت وغرض الصلوات) اب ظاہرے كبرالله تعالى كو قبل ازوقت معلوم تماكہ اس طرح حضرت موی کہیں گے اور اس طرح ان کے مشورہ سے محمد رسول اللہ ﷺ مجھ ہے تخفیف کی درخواست کریں گے۔ پس سوال میہ پیدا ہو تا ہے کہ کیوں خدا تعالیٰ نے پہلے پچیاس نمازوں کا تھم دیا اور بعد میں ان کو یا پچ سے بدل دیا۔ کیوں نہ شروع میں ہی پانچ کا تھم دیا۔ جو اس کا جواب ہے وہی ایسی پیٹی کیوں کے بدلنے کے متعلق ہمارا جواب ہے۔ دو سری مثال اس کی وہ مشہور حدیث ہے جس میں اس شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو سب کے آخر میں دو زخ میں رہ جادے گا اور پھراہے اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق دو زخ ہے نکال کر باہر کھڑا کر دے گااور پھروہ ایک در خت دیکھیے گااور اس کے پنیچے کھڑا ہونے کی خواہش كرے گا اور خدا تعالى اس سے بير عمد لے كركہ وہ پھر کچھ اور طلب نہيں كرے گا اسے اس جگہ کھڑا کر دے گا۔ اور آخر ایک اور در خت کو دیکھ کر جو پہلے سے بھی زیادہ سرسبز ہو گاوہ پھر ور خوات کرے گااور اللہ تعالیٰ اس کے عمد کویاد دلا کراور نیاعمد لے کراس کے پنیج بھی کھڑا کر دے گا۔ آخر وہ جنت میں جانے کی خواہش کرے گا اور اللہ تعالیٰ ہنس پڑے گا اور اس کو جنت میں واخل کر دے گا۔ (مسلم کتاب الایمان باب أخر اهل الناد خروجا) اس واقعہ سے بھی معلوم ہو تا ہے کہ کس طرح اللہ تعالی ہرایک موقع کے مطابق خبردیتا ہے کیونکہ جب الله تعالیٰ نے اس سے یہ عمد لیا تھا کہ وہ آئندہ پھراور خواہش نہیں کرے گا۔ اس سے ہی مفہوم سمجھا جا تا تھا کہ وہ اسے جنت میں داخل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حالا نکہ یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرنا چاہتا تھااور پھراہے آہستہ آہستہ جنت کی طرف لے جانا اس اعتراض کے پنچے آجا تا ہے کہ کیوں اس نے اسے ایک دفعہ ہی جنت میں داخل نہ کر دیا اور جو اس کا جواب ہو گاد ہی اس قتم کی پیٹی ٹیوں کے بدلنے کابھی جواب ہے۔

آ خریں میں پھریمی بات کموں گا کہ پیگاوئی محض اظهار تقدیر کا نام ہے اور یہ سب ملمانوں کا ملتہ مسللہ ہے کہ نقدیر مل جاتی ہے۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ نقدیر کوچو تکہ ظاہر کر دیا گیا ہے اس لئے تقدیر کے ملئے سے جو فائدہ انسان بصورت دیگر اٹھا سکتا ہے اس سے اسے

محروم کر دیا جائے۔

خلاصہ کلام میہ ہے کہ نقد بر اور اکتباب ایک ہی وقت جاری ہوتے ہیں۔ گر نقد بر علیحدہ علیحدہ رنگ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوتی ہے اس کے ساتھ بندہ کی تدبیر مل کر انسانی اعمال کلمل ہوتے ہیں۔ اور ایک نقد بر وہ ہوتی ہے جس میں بندہ کے اعمال کا بالکل وخل نہیں ہوتا۔ لیکن میہ نقد بر اعمال کی جزائے متعلق جاری ہوتی ہے اور اگر بھی اعمال کے متعلق جاری ہوتی ہوتا۔ لیکن میہ نقد بر اعمال کی جزائے متعلق انسان کو کسی فتم کی پُرسش نہیں ہوتی بشرطیکہ وہ اعمال بعض ہوتو ایسے اعمال کا متعبہ اور جزاء نہ ہوں۔ جج 'نماز' روزہ' زکو ق وغیرہ اور جھوٹ' زنا' ڈاکہ وغیرہ سب انسان کے کام ہیں جن میں اکتباب کے طور پر اپنی مرضی کے ماتحت انسان عمل کر تا وغیرہ سب انسان کے کام ہیں جن میں اکتباب کے طور پر اپنی مرضی کے ماتحت انسان عمل کر تا ہوں۔ جاس لئے ان کے متعلق جزاء و سزاکا مستق ہے۔

باوجود اس کے ایک نادان اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے خدا چوری یا زناکرا تا ہے اور نہیں جانتا کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر بدیوں کے لئے جاری نہیں ہوتی۔ وہ پاک ہے اس لئے وہ پاک ہی کام کرائے گا۔ اگر خدا کی تقدیر جاری ہوئی ہوتی تو ہرانسان سے نیک ہی کام کراتی جیسا کہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرما تا ہے۔

وَكُوْ شِنْنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ مُدْمِهِا (البحرة:١١) كه أكر بم جركرتے تو سب كو مسلمان بناتے كافركيول بناتے۔

پس اگر خدا کا انسان پر جرتھا تو چاہے تھا کہ ہرایک سے نیک ہی اٹلال کرا تا۔ گر تعجب ہے

کہ انسان ناپاک نعل خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ خدا نے مجھ سے
چوری کرائی میرا اس میں کیا وخل تھا؟ حالا نکہ وہ ناپاک تقدیر اپنے اوپر خود جاری کرتا ہے۔ پس
یہ غلط ہے کہ خدا بھی گندی تقدیر جاری کرتا ہے تاکہ انسان برے نعل کرے۔ ہاں ایک گندی
تقدیر ہے ضرور جو شیطان جاری کرتا ہے اور اس کے ماتحت اپنے چیلوں سے کام لیتا ہے۔ چنانچہ
خدا تعالیٰ قرآن کریم میں فرما تا ہے کہ شیطان کا تسلط ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اس سے دوستی
دکھتے ہیں۔ ایسے لوگ چو نکہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کے پیرو بن جاتے ہیں اس لئے خدا
بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور شیطان ان پر اپنی تقدیر جاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پس وہ مخض
بھی ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور شیطان ان پر اپنی تقدیر جاری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پس وہ مخض
بویرے فعل کرکے کہتا ہے کہ بید کام مجھ سے خداکرا تا ہے وہ خدا تعالیٰ کی سخت گتا خی کرتا ہے۔

میراکیابی تھا۔ یہ خدا تعالیٰ کی بے ادبی اور گتاخی ہے۔ کیونکہ یہ غلط ہے کہ برے کاموں کے متحلق خدا تعالیٰ کی تقدیر جاری ہوتی ہے۔ ہاں بری تقدیر شیطان کی طرف سے ان اوگوں پر جاری ہوتی ہے جو اس کے بندے بن جاتے ہیں اور ایک وقت ان پر ایبا آتا ہے کہ اگر اس وقت چاہیں بھی کہ شیطان کے پنج سے نکل جائیں تو آسانی سے نہیں نکل کتے۔ یعنی وہ ایک گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن اس کا چھوڑنا ان کے لئے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھران کی حالت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ شیطان کے پنجہ سے چھوٹنا نہیں چاہتے اور اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔

اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلہ تقذیر پر اگر ہم ایمان نہ لا ئیں یا یہ خدا کی طرف سے جاری ہونے کے کیا جاری ہونے کے کیا فوائد ہیں؟ فوائد ہیں؟

یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس پر غور کرنے کی سخت ضرورت ہے لیکن افسوس کہ ظاہری صوفی اور ملآں اس طرف گئے ہی نہیں۔ ک

چونکہ وفت بہت ہو گیا تھا اور سردی سخت تھی۔ نیز ابھی تقریر کا بہت ساحصہ باتی تھا۔ اس لئے بقیہ حصہ دو سرے دن پر رکھا گیا اور اس جگہ تقریر ختم ہوئی۔ اور اس سے اگلاحصہ بیہ ہے جو دو سرے دن بیان کیا گیا۔)

مسکلہ تقریر کے متعلق بعض شبہات کا زالہ تشریح بیان کرنے کے بعد اس پر ایمان النے کے فوا کہ بھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں اور آج ای مضمون کو شروع کرنے کا ارادہ تھا گر آج ایک صاحب نے کچھ سوالات لکھ کر دیئے ہیں اس لئے پہلے مخضر طور پر ان کا جواب بیان کر دیتا ہوں۔ یہ صاحب بوچھے ہیں کہ شیطان کو گراہ کرنے کی طاقت کمال سے ملی؟ ہو اب بیان کر دیتا ہوں۔ یہ صاحب بوچھے ہیں کہ شیطان کو شیطان سے بالگا پیدا ہوں کی طاقت کمال سے لگاؤ پیدا ہو جانے کی دجہ سے شیطان کو بھی اس سے تعلق ہو جاتا ہو دوہ بھی اسے گراہ کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ پس یہ گرای در حقیقت خود انسان کے نفس سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ ہیں اس کی مثال دیتا ہوں۔ مثلاً ایک شرائی دو سرے شرائی کو اپنے ساتھ لے جائے اور وہ مخص جد هر ہد ہر یہ دیتا ہوں۔ مثلاً ایک شرائی دو سرے شرائی کو اپنے ساتھ سے جائے اور وہ مخض جد هر ہد سریہ مخض شراب یہنے کے لئے جاتا ہوں کے ساتھ جائے تو گو وہ یہ کے میں اس کا تابع ہوں

جد هراس کی مرضی ہے لے جائے گر دراصل وہ خود چو نکہ اس کا ہم خیال ہے اور آپ شراب کاشیدائی ہے اس کے ساتھ ساتھ جاتا ہے اور اپنے مزے کا خیال کر رہا ہے۔ صاحب مثنوی " نے اس تعلق کو ایک لطیف مثال کے طور پر بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک چوہا تھا۔ اس نے ا یک اونٹ کی رسی پکڑلی اور اپنے پیچھے چلانے لگ گیااور اس پر اس نے سمجھاکہ مجھے بدی طانت حاصل ہو گئی ہے کہ اونٹ جیسے قد آور جانور کو اپنے پیچیے چلارہا ہوں اور اس پروہ پھولا نہ ساتا تھاکہ چلتے چلتے راستہ میں دریا آگیا۔ اونٹ چو نکہ پانی میں چلنے سے خوش نہیں ہو تااس لئے جب چوہایانی کی طرف چلاتو وہ ٹھر گیا۔ چوہے نے اس کے تھینچنے میں بڑا زور لگایا لیکن اونٹ نے اس کی ایک نہ مانی چوہے نے اس سے بوچھا۔ اے اونٹ اس کاکیا سب ہے کہ اس وقت تک توجس طرح میں تجھ سے کہتا تھا تو میری بات مانیا تھا گراب نافرمان ہو گیا ہے۔اس نے کما کہ جب تک میری مرضی تھی میں تمہارے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ اب نہیں ہے اس لئے نہیں چلوں گا۔ غرض جس وقت چوہا اونٹ کو لے جارہا تھا اس وقت گو دیکھنے میں یہ نظر آرہا ہو کہ چوہے کے پیچھے اونٹ چل رہاہے لیکن اصل بات سے کہ چوہا جد هرجار ہا تھا ادھر ہی اونٹ بھی این مرضی سے جارہا تھا۔ اس طرح کو بظاہریہ معلوم ہو تاہے کہ انسان پر شیطان کا قبضہ ہے مگر اصل میں اس کا قبضہ نہیں ہو تا بلکہ انسان اپنی باگ اس کے ہاتھ میں دے کر خود اپنی مرضی ہے اس کے پیچیے چل پڑتا ہے۔ چنانچہ بعض انسان جب اس سے اپنی جان چھڑو انا چاہتے ہیں تو سختی سے اس کی اتباع سے انکار کردیتے ہیں اور وہ ڈر کران کے پاس سے بھاگ جا تا ہے۔ دو سراسوال بہ ہے کہ قرآن میں آیاہے۔

وَ مَا تَشَاءُ وَنَ إِلاَّ أَنْ يَنَشَاءَ اللَّهُ ُ (الكور: ٣٠) لِعِنى تم نهيں چاہتے گروہی جو خدا چاہتا ہے۔

اس سے معلوم ہؤا کہ انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کی مثیت کے ماتحت ہیں۔ اس آیت کے بیہ معنی نہیں ہیں جو سائل صاحب کے ذہن میں آئے ہیں اس آیت کا ماسبق بیہ ہے۔

فَايْنَ تَذْهَبُونَ ٥ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرُ لِلْعُلَمِيْنُ ٥ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيْمَ ٥ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلاَّ أَنْ يَسْتَقِيْمَ ٥ وَمَا تَشَاءُ وَنَ إِلاَّ أَنْ يَسْتَقِيْمَ ١٠ اللهُ مُرَبُّ الْعُلَمِيْنَ ٥ (الكورِ:٣٠ ٢٧)

خدا تعالی فرما تا ہے۔ تم کمال جاتے ہو۔ یہ قرآن کریم نہیں گر خدا تعالی کی طرف سے

وعظ اور نفیحت ہے گرای فخص کے لئے جو چاہے اپنے معاملات کو درست کرے اور حق پر قائم ہو۔ آگے فرما آ ہے۔ وَ مَا تَشَاءُ وَ نَ اِلاّ اَنْ يَّشَاءُ اللّهُ دُبُّ الْعٰلَمِيْنَ ٥ يعنى يہ تمهارى کو شش استقامت کی بھی تبھی انعام کا وارث ٹھر سکتی ہے جب کہ تمهاری مرضی فدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو وائے یعنی تمارے اعمال شریعت کے مطابق ہوں اور تمهارے عقائد بھی شریعت کے مطابق ہوں۔ جن باتوں پر فدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان لاؤ اور حسن اعمال یعنی شریعت کے مطابق ہوں۔ وسن اعمال یعنی شریعت کے مطابق ہوں۔ جن باتوں پر فدا تعالیٰ نے فرمایا ہے ایمان لاؤ اور حسن اعمال یعنی نماز 'روزہ' ذکو ق' جج وغیرہ کا تھم دیا ہے ان کو بجالاؤ۔ جب اس طرح کرو گے اس دفت تم اس کمام کے نیک اثرات کو محسوس کرو گے ورنہ نہیں۔ اور یہ ایسی بی بات ہے جیسے کسی کو کما جائے کہ ہم تم ہے جب خوش ہوں گے جب تم ہماری منشاء کے ماتحت کام کرو۔ پس اس آیت جائے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ تمام انسانی اعمال اللہ تعالیٰ کرا تا ہے اور انسان کا اس سے پچھے واسطہ نہیں ہوتا۔

باقى رى بد آيت كداِنَّ اللهُ يُضِلُّ مَنْ تَيْشَا عُو الرعد:٢٨)

اس کے متعلق اس وقت پوچھنے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ ہماری جماعت میں اس کے متعلق بس کے متعلق اللہ تعالی نے خود کھول کربیان کر دیا ہے کہ خدااس متعلق بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالی نے خود کھول کربیان کر دیا ہے کہ خدااس کو گمراہ کرتا ہے جو خود ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے۔

كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ مُوْ مُسْرِفُ مُّرْتَاكِ ٥ (الوَمن: ٣٥)

یعنی ای طرح اللہ تعالی گراہ کر تاہے اسے جو مسرف اور شک کرنے والا ہو تاہے۔

ای طرح فرما آہے۔

وَ مَا يُضِلُّ بِهَ إِلَّا الْفُسِقِيْنَ ٥ (القرة: ٢٤)

اور نہیں گراُہ کر آباللہ تعالی اس کے ذریعہ مگرفاسقوں کو اور اسی طرح فرما تا ہے۔

وَمَا كَانُ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدْمِهُمْ (الوبة:١١٥)

یعنی میہ کیو نکر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی خود ہی ہدایت بھیجے اور پھر خود ہی بعض آدمیوں کو ۔

مراه کردے۔

پس اللہ تعالیٰ ای کو گراہ کر تا ہے جو خود گراہ ہو تا ہے۔ اور یہ صحیح بات ہے کہ جو آنکھیں بند رکھے وہ ایک نہ ایک دن اندھا ہو جائے گا۔ اس طرح جو روحانی آنکھوں سے کام نہ لے وہ بھی روحانیت سے بے بسرہ ہو جاتا ہے۔ اور چو نکہ یہ قانون خدا تعالیٰ نے مقرر کیا ہواہے اس لئے اس کا نتیجہ خِدا کی طرف منسوب ہو تاہے۔

باقی بَعْتُ الْقَلُمُ اور ای قتم کی اور حدیثیں ان کے متعلق اول تو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ ان کو قر آن کریم کی ماتحت لاتا پڑے گااور ایسے ہی معنی کئے جائیں گے جو قر آن کریم کی آیات کے مطابق ہوں اور وہ معنی ئی ہو سکتے ہیں کہ یا تو اس سے تقذیر عام مراد ہے یعنی قانون قدرت اور اس میں کیا شک ہے کہ قانون قدرت ابتدائے افرینش سے مقرر چلا آیا ہے یا اس سے مراد ہر ایک عمل نہیں بلکہ خاص تقذیر مراد ہے اور اس میں کیا شک ہے کہ خاص تقذیر میں اللہ تعالی ہی جاری کر تا ہے یا چر اس سے علم اللی مراد ہے۔ یمی وہ باتیں ہیں جو اور محفوظ پر کہی ہوئی جاری کی ہوئی ہوئی۔

اب میں ایک خاص شبہ بیان کر تا ہوں۔ جو تقدیر کے متعلق تعلیم یافتہ طبقہ میں پھیلا ہؤا ہے۔ آج کل جہاں لوگوں میں تحقیقات کا مادہ بڑھ گیا ہے وہاں وہ ہرایک کام کے متعلق معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کیوں ہؤا۔ مثلاً دانہ اگتا ہے۔اس کے متعلق تحقیق کی گئی ہے کہ کیوں اگتا ہے۔ پہلے تو یہ سمجھا جا تا تھا کہ جب دانہ زمین میں ڈالا جا تا ہے تو فرشتہ تھینج کراس ہے بال نکال دیتا ہے۔ لیکن اب اس قتم کی باتیں کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اور وہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ کیوں اگتا ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس طرح یہ تحقیقات کی جاتی ہیں کہ فلاں چیز کماں سے آئی۔ مثلاً کہتے ہیں۔ پہلے دھوپ ہوتی ہے پھرا جانک بادل آجا آ ہے۔ یہ کمال سے آیا ہے؟ علوم جدیدہ کے ماننے والے کہتے ہیں۔ بادل کئی دن سے بن رہاتھا اور کہیں دور دراز سے جلا ہؤا تھا جو اس وقت ہمارے سروں پر آگیا۔ یا ہمارے اوپر کی ٹھنڈک اور خنکی ہے ان ابخرات سے جو دور سے چلے آرہے تھے یہاں آگر بادل بن گیا۔ ان لوگوں کے سامنے اگر بیان کیا جائے کہ بارش کے لئے دعا کی گئی تھی اور بادل آگیا تو وہ اس پر ہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا تو اس وتت کی گئی تھی اور بادل اس ہے کئی دن پہلے بن کر چلا ہؤا تھا۔ پھراس کا آنا دعا کے اثر ہے كس طرح مؤا؟ اس قتم كے اعتراضات آج كل كے جاتے ہيں گريد سب باطل ہيں۔ ہم يہ مانتے ہیں کہ بادل کے آنے کا سب موجود ہے۔ گرسوال بیہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو دس لاکھ یا دس کرو ڑیال یا جو وقت بھی مقرر کیا جائے اس سے پہلے معلوم تھایا نہیں کہ فلاں وقت اور فلاں موقع پر میرا فلاں بندہ دعا کرے گا۔ پھراہے بیہ خبر بھی تھی یا نہیں کہ اس وقت مجھے اس کی مدو نی ہے۔ اگر خبر تھی تو خواہ جس قدر عرصہ پہلے بادل تیار ہوا اس لئے تیار ہوا کہ اس وقت

اس کے ایک بندہ نے دعا کرنی تھی اور خدا تعالی کے رخم نے اس وقت اس بادل کو وہاں پنچانا تھا۔ تو اس قشم کے سب اعتراض باطل ہیں کیونکہ کسی بات کا سبب پہلے ہونے سے بھی نتیجہ لکتا ہے ۔ اس کا بلاواسطہ محرک وہ امر نہ تھا جو پیچھے ہوا سے متیجہ نہیں لکتا کہ وہ اس کے لئے نہیں ہوا۔ کیا ایک مہمان کے آنے سے پہلے وہ چزیں مہیا نہیں کی جاتیں جو دور سے متکوانی پڑتی ہیں۔ پھر کیا ان چیزوں کا اس مہمان کی آمہ سے پہلے متکوانا اس بات کا ثبوت ہو تا ہے کہ وہ اس کی خاطر نہیں منگوانا اس بات کا ثبوت ہو تا ہے کہ وہ اس کی خاطر نہیں منگوائی گئیں۔ خدا تعالی عالم الغیب ہے۔ اسے معلوم تھا کہ فلال وقت میرا بندہ بادل کے لئے دعا کرے گا اس لئے اس نے شروع پیدائش سے ایسے تھم دے چھوڑے تھے کہ اس وقت ایسے سامان پیدا ہو جاویں کہ اس بندہ کی خواہش پوری ہو جائے۔ پس اس بارش کا ہونا ایک تقدیر خاص کا نتیجہ تھاجو تقدیر عام کے پردہ میں ظاہر ہوئی۔

اب سوال پیدا ہو تا ہے کہ یہ کس طرح معلوم ہؤا کہ اس کی محرک نقد یہ تھی۔ اور اس کی وجہ عام اسباب قدرت نہ تھے۔ اس بات کے معلوم کرنے کے لئے یہ دیکھنا چاہئے کہ کیا ایسے متواخر واقعات ہوتے ہیں جن کی نظیرونیا کے عام قاعدہ میں نظر نہیں آتی اور اس کی وجہ سے انہیں اتفاق نہیں کما جاسکا۔ اگر یہ فاجہ ہو جائے تو معلوم ہو گا کہ ان کے متعلق خاص نقد ہر جاری ہوئی تھی۔ مثلاً اگر دیکھیں کہ متواخر ایسا ہؤا کہ دعا کیں کی گئیں اور بادل آگئے تو اس کو جاری ہوئی تھی۔ مثلاً اگر دیکھیں کہ متواخر ایسا ہؤا کہ دعا کیں کی گئیں اور بادل آگئے تو اس کو بھی اتفاق نہیں کہ متلف نظر آتا ہے۔ صدیوں کے بعد صدیوں میں نئیں کہ مخلف بزرگوں کی دعاؤں کے جو اب میں ایسا معاملہ ہو تا آیا ہے۔ پس اسے اتفاق نہیں کہ سکتے۔ پھروہ جو ایسی باتوں کو اتفاق کتے ہیں وہ خود لکھتے ہیں کہ اتفاق کوئی چیز نہیں ہے۔ ہرایک چیز کا کوئی نہ کوئی سب ہو تا ہے۔ اس مسئلہ کے بیان کرنے کا یہ وقت نہیں ورنہ میں بتا تا کہ وہ اتفاق کے متعلق اتفاق کے قائل میں تو پھرائے عقیدہ کے خلاف جو بات ہوا سے اتفاق کیوں کتے ہیں۔

یں وہ رکپی ہے۔ غرض یہ بات خوب یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تقدیرِ جاری ہے گو سبب موجود ہوتے ہیں گران کی دجہ سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تقدیر نہیں ہے۔

اب میں نہایت افسوس سے ان نقصانات کا مسکلہ تقدیر کے غلط سمجھنے کے نقصان اظہار کر تا ہوں جولوگ اس مسکلہ کونہ سمجھنے کی

وجہ سے اٹھار ہے ہیں۔ نقد پر د راصل ایک ایس اعلیٰ درجہ کی چیز تھی کہ انسانوں کو زندہ کرنیوالی تھی۔ گرافسو س اس کی قدر نہیں جانی گئی اور اس سے وہی سلوک کیا گیا جو قر آن کریم ہے کیا گیا ے- خداتعالی فرما یا ہے قیامت کے دن رسول کریم اللہ اللہ خداتعالی کے حضور کہیں گے۔

يْرَ بِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هٰذَا الْقُرُ أَنْ مَهْجُوْرًا ٥ (الفرتان:٣١) کہ خدایا اس قرآن کو میری قوم نے بیٹھ کے پیچیے ڈال دیا۔ اس کے مصداق رسول کریم ﷺ کے زمانہ کے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کو نہ مانا۔ گر مسلمان بھی ہیں اور اصل قوم رسول کریم ﷺ کی یمی ہیں۔ وہ قرآن جو ان کی ہدایت کے لئے آیا اور جس کے متعلق خدا تعالی فرما تا ہے کہ انسان کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ پر پنچانے کے لئے آیا ہے اس کو آج کل کس طرح استعال کیا جا تا ہے۔ ایک تو اس طرح کہ زندگی بھر تو قر آن کا ایک لفظ ان کے کانوں میں نہیں پڑتا۔ لیکن جب کوئی مرجائے تو اس کو قرآن سنایا جاتا ہے۔ حالانکہ مرنے پر سوال تو میہ ہو تا ہے کہ بتاؤ تم نے اس پر عمل کیو نکر کیا؟ نہ میہ کہ مرنے کے بعد تمہاری قبر پر کتنی دفعہ قر آن ختم کیا گیا ہے۔ پھرایک استعال اس کا بیہ ہے کہ ضرورت پڑے تو آٹھ آنے لے کر اس کی جھوٹی قشم کھالی جاتی ہے اور اس طرح اسے دو سروں کے حقوق دبانے کا آلہ بنایا جاتا ہے۔ تیسرے اس طرح کہ ملآنے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جب کوئی مرجا تا ہے تو اس کے وارث قرآن لاتے ہیں کہ اس کے ذریعہ ہے اس کے گناہ بخشوا ئیں اور ملاّنے ایک حلقہ سابنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن ایک دو سرے کو پکڑاتے ہوئے کتے ہیں کہ میں نے یہ تیری ملک کی۔ وہ اس طرح سجھتے ہیں کہ مردہ کے گناہوں کا اسقاط ہو گیا۔ مگر مردہ کے گناہوں کا کیا اسقاط ہو نا تھا ان ملانوں اور اس مردہ کے وار ثوں کے ایمانوں کا اسقاط ہوجا تا ہے۔ ایک اس طرح فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ملآنے آٹھ آٹھ آنہ کے قرآن لے آتے ہیں۔ جب کی کے ہاں کوئی مرجاتا ہے اور وہ قرآن لینے آیا ہے تو اسے بہت می قیمت بتا دی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک رویے سے بھی کم قیت کا ہے۔ ملّاں صاحب کہتے ہیں کہ کیا قرآن ستے داموں بک سکتا ہے؟ تھوڑی قیت پر تو اس کا پیچنا منع ہے۔ خود قر آن میں آتا ہے وَ لاَ تَشْتَرُمُوْا بِالْیتِیْ ثَمَناً قَلِیْلاً ﴿ (البقرة: ۴۲) كه تھو ڑى قيت پر قرآن نه خريدواس لئے كه اس كى تھو ڑى قيت نہيں لى جاسكتى۔ مگروہ نادان نہیں جانتے کہ قرآن نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ مَتَاعُ الدُّنْیاَ قَلِیْلٌ (الناء: ۷۸) کہ دنیا کاسب مال و متاع قلیل ہے۔ اور شُمَناً قَلِیْلاً کے بیر معنیٰ ہیں کہ دنیا کے بدلے اسے نہ بیجو۔ پر ایک استعال اس کا یہ ہے کہ عمدہ غلاف میں لپیٹ کر دیوارسے اٹکا دیتے ہیں۔ پر ایک یہ کہ جزران میں ڈال کر گلے میں لٹکا لیتے ہیں باکہ عوام سمجھیں کہ بڑے بزرگ اور بارساہیں ہروقت قرآن پاس رکھتے ہیں۔ پس جس طرح قرآن کریم کو مسلمان برے طور پر استعال کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے اس طرح تقدیر کے مسئلہ کے متعلق کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک استعال تو اس کا یہ ہو تا ہے کہ اپنی ندامت اور شرمندگی کے مثانے کے لئے تقدیر کو آڑ بنا لیتے ہیں۔ مثلاً کسی کام کے لئے گئے اور وہ نہ ہؤا تو اپنی شرمندگی مثانے کے لئے کہ لوگ کہیں گئے تم تو بردا دعوی کرتے تھے گرفلاں کام نہ کرسکے۔ کہتے ہیں کہ قسمت ہی اس طرح تھی ہم کیا کرتے ؟ جہاں جہاں انہیں کوئی ذات اور رسوائی پنچی ہے اسے قسمت اور تقدیر کے سرمنڈھ دیتے ہیں۔ حالانکہ تقدیر ندامت میں غرق کرنے کے لئے نہیں بلکہ ترقیات کے عطا کرنے کے لئے جاری کی گئی ہے۔ آگے جو شخص نقصان اٹھا تا ہے وہ تقدیر سے فائدہ نہ اٹھانے کے باعث ہو تا ہے۔

پھراظہار مایوی کے وقت بھی قسمت کو یاد کر لیتے ہیں۔ مثلاً کام کرتے کرتے جب ہمت ہار
کر بیٹے جاتے ہیں اور یہ انسان کے لئے بد ترین حالت ہے۔ کیونکہ مایوی کا اظہار کرنا نمایت
درجہ بزدلی اور دنائت پر دلالت کر تا ہے اور شریف انسان اس سے پچتا ہے۔ تو اس وقت اپنی
مایوی اور ناامیدی کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ یہ بات معلوم ہو تا ہے قسمت ہی میں
نہیں ہے۔ یعنی ہم تو آسان میں سوراخ کر آویں لیکن اللہ تعالی نے راستہ روک دیا ہے اور
پچونکہ اس کا منشاء نہیں اس لئے ہم کوشش چھوڑ دیتے ہیں اس طرح اپنی کم ہمتی اور دنائت کو
خدا تعالی کی تقدیر کی آڑ میں چھپاتے ہیں۔ اور شرم نہیں کرتے کہ تقدیر کو کس رنگ میں
استعال کر رہے ہیں اور اتنا نہیں سوچتے کہ ان کو کیونکر معلوم ہؤاکہ خدا تعالی کی تقدیر یوں ہی
مقی۔ یہ اس کے ایسے مقرب کب ہوئے کہ وہ ان پر اپنی تقدیروں کا اظہار کرنے لگ گیا۔
استعال کر رہے ہیں اور اتنا نہیں سوچتے کہ ان کو کیونکر معلوم ہؤاکہ خدا تعالی کی تقدیر یوں ہی
مقی۔ یہ اس کے ایسے مقرب کب ہوئے کہ وہ ان پر اپنی تقدیروں کا اظہار کرنے لگ گیا۔
اچھاکیا تھا جس نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ انگور کی بیل کو انگور لگے ہوئے ہیں۔ اس لومڑی نے تو پھر بھی
اچھاکیا تھا جس نے گزرتے ہوئے دیکھا کہ انگور کی بیل کو انگور سے ہوئے دی کہ تھو۔ کھئے
سے چھوڑ رہی ہے مگریہ اس سے بھی بہ تر نمونہ دکھاتے ہیں۔ یہ بغیر کی کام کے لئے کوشش

کرنے کے یہ کمہ کراپی ستی پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اگر قسمت ہوئی تو ہل کر رہے گااور نادان نہیں سوچتے کہ تم کب اس قابل ہوئے کہ اللہ تعالی اپنے قانون کو بدل کر ایک خاص تقدیر جاری کرے گا اور تھرارے لئے رزق مہیا کرے گا۔ اور پھریات تو تب تھی کہ سب کام چھوڑ دیتے۔ لیکن ایسا نہیں کرتے جس کام کے بغیر چارہ نہ ہو اسے کرنے کے لئے دوڑ پردتے ہیں۔ یا جو کام زیادہ قربانی اور محنت نہ چاہتا ہو اس کے گرنے میں عذر نہیں کرتے۔ اگر قسمت پر ایسا ایمان تھا تو پھر چھوٹے چھوٹے کام کیوں کرتے ہو ؟ در حقیقت ان لوگوں کا فعل اس لومڑی کے فعل سے بھی بد تر ہے نہ صرف اس لئے کہ اس نے کوشش کے بعد چھوڑ ااور یہ بغیر کوشش کے بعد چھوڑ ااور یہ بغیر کوشش کے بعد چھوڑ ااور یہ بغیر کوشش کے بعد چھوڑ اور یہ اس لئے بھی کہ اس نے تو اپنے ترک عمل کو انگوروں کے کھٹے ہونے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ لوگ خود ہونے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ لوگ خود ہونے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ لوگ خود ہونے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ لوگ خود ہونے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ لوگ خود ہونے کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ لوگ خود ہیں گیاں کرتے ہیں اگر فلاں چیزنے مانا ہو گاتو آپ ہی مل رہے گی ہمارے محنت کرنے سے کیا ماتا ہے تو کہد دیتے ہیں اگر فلاں چیزنے مانا ہو گاتو آپ ہی مل رہے گی ہمارے محنت کرنے سے کیا ماتا ہے اور اس طرح اپنی کروری تقدیر کی چادر ہیں چھیاتے ہیں۔

پھر گالی کے طور پر نقذیر کو استعال کرتے ہیں۔ یعنی جس کو گالی دینی ہو اسے کہتے ہیں چل بر قست۔ گویا جس طرح اور برے الفاظ ہیں اسی طرح قسمت کا لفظ ہے۔ اور ان کے نزدیک خدا کی اس نعمت کا استعال میہ ہے کہ اپنی زبانوں کو گندہ کریں۔ حالانکہ خدا تعالیٰ نے تقذیر اس لئے جاری کی تھی کہ انسان اس کے ذریعہ اپنے آپ کوپاک کریں۔

پھراس کا ایک استعال خدا کو گالیاں دینے کے لئے ہو تا ہے۔ خدانے تو تقدیر اس لئے بنائی ہے کہ خدا سے انسان کا تعلق مضبوط ہو گروہ اس کا النااستعال کرتے ہیں۔ اگر بعض لوگوں کے گھروں میں کوئی موت ہوجائے۔ مثلاً کوئی بچہ مرجادے تو وہ کہتا ہے کہ "ربّا تیرا پُتر مرداتے تیوں پتہ لگدا" یعنی اے خدا تیرا لڑکا مر تا تو تجھے معلوم ہو تا کہ اس کا کس قدر صدمہ ہو تا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک گویا خدانے ان پر بردا ظلم کیا ہے۔ اور وہ چاہتے ہیں کہ خدا پر بھی ایسا ہی ظلم ہو۔ یہاں ایک مخص تھے بعد میں وہ بہت مخلص احمدی ہوگئے اور حضرت صاحب سے ان کا بردا تعلق تھا۔ گراحمدی ہونے سے قبل حضرت صاحب ان سے بیس سال تک ناراض رہے۔ بردا تعلق تھا۔ گراحمدی ہونے سے قبل حضرت صاحب ان سے بیس سال تک ناراض رہے۔ وجہ یہ کہ حضرت صاحب کو ان کی ایک بات سے بخت انقیاض ہوگیا۔ اور وہ اس طرح کہ ان

كالك الوكا مركيا۔ حضرت صاحب اپنے بھائى كے ساتھ ان كے ہاں ماتم پرى كے لئے گئے۔ ان میں قاعدہ تھاکہ جب کوئی شخص آ ٹااور اس سے ان کے بہت دوستانہ تعلقات ہوتے تو اس سے بغل گیر ہو کر روتے اور چینیں مارتے۔ اسی کے مطابق انہوں نے حضرت صاحب ؑ کے بوے بھائی سے بغل گیر ہوکر روتے ہوئے کہا کہ خدا نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ س کر حضرت صاحب ؑ کو الیی نفرت ہو گئی کہ ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ بعد میں خدانے انہیں توفیق دی اور وہ ان جمالتوں سے نکل آئے۔ غرض تقدیر کے مسئلہ کے غلط سمجھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ بیہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے ہم پر بیہ ظلم کیا وہ ستم کیا اور اس طرح خدا کو گندی ہے گندی گالیاں دینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اصل بات بیہ ہے کہ ان لوگوں کے ان افعال کاالزام ان پر ہے جنہوں نے ان کے دلوں میں میہ خیال ڈال دیا ہے کہ سب کچھ خدا کرتا ہے۔ اس خیال کورکھ کر جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں خدانے ہم پر بیہ ظلم کیا ہے۔ اب میں یہ بتا تا ہوں کہ ایمان بالقدر کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے بتایا ہے قدر نام ہے صفات اللیہ کے ظہور کا۔ اور جب تک کوئی انسان اس پر ایمان نہیں لا تا اس کا ایمان کمل نہیں ہوسکتا۔ پس تقدیر ایمان کی تقویت اور تکمیل کا ذریعہ ہے۔ اگریہ مسکلہ نہ ہو آ اتو پہلا نقص بیہ ہو تا کہ ایمان نامکمل رہ جا آ۔ اگر تقدیرینه ہوتی تو پہلا نقصان بیہ ہو تا اگر تقدیر اللی جاری نه ہوتی توکیا نقصان ہو تا میں۔ میں نے بتایا ہے کہ ایک تقدیریہ ہے کہ آگ جلائے۔ پانی پیاس بجھائے یعنی وہ احکام جن کے ذریعہ سے خواص الاشیاء مقرر کئے گئے ہیں۔ اس قاعدہ سے فائدہ اٹھا کر دنیا اپنا کاروبار کرر ہی ہے۔ ایک زمیندار گھرہے دانہ لے جاکر زمین میں ڈالتا ہے۔ گویا بظاہراس کو ضائع کر تا ہے۔ مگر کیوں؟ اس لئے کہ اے امید ہے کہ اُگ کر ایک دانہ کے کئی کئی دانے بن جا نمل گے۔ لیکن اسے بیہ امید اور بیہ یقین کیوں ہے؟ اس لئے کہ اس کا باپ' اس کا دادا' اس کا ب جب اس طرح کر تا رہا ہے ایساہی ہو تا رہا ہے۔اور خدانے یہ قانون مقرر کر دیا ہے کہ جب دانہ زمین میں ڈالا جائے تو اس کے اُگنے سے کئی دانے پیدا ہو جا کیں۔ لیکن اگریہ قاعده مقرر نه ہو تا بلکه اس طرح ہو تا که زمیندار کو کنک (گندم) کی ضرورت ہو تی اور وہ کنک یو ٹاتو تبھی کنک اگ آتی تبھی کیکر اُگ آ تا تبھی انگور کی بیل نکل آتی وغیرہ۔ تو پچھے مدت کے بعد زمیندار اس بونے کے نعل کو لغو سمجھ کر بالکل چھوڑ دیتا۔ اور اپنی محنت کو ضائع خیال کر تا۔ اس طرح اب تو سنار کو یقین ہے کہ سونا جب آگ میں ڈالوں گا تو پگھل جائے گا اور پھر جس طرح اس سے چاہوں گا زیور بنالوں گا۔ لیکن اگر ایبانہ ہو تا بلکہ یہ ہو تا کہ سنار کو کوئی کڑے بنانے

اس سے چاہوں کا زبور بنا توں کا میں اس ایک نہ ہو نا بلند یہ ہو نا کہ شار کو توی سرمے بنا سے کے لئے سونا دیتا اور وہ جب اسے بچھلا تا تو وہ چاندی نکل آتی یا کوئی چاندی دیتا تو وہ پیتل نکل

آتی۔ کیونکہ کوئی قاعدہ مقرر نہ ہو تا تو کیا حالت ہو تی ہی کہ بیچارے سار کو مار مار کر اس کی ایسی گت بنائی جاتی کہ وہ اس کام کے کرنے ہے تو یہ کرلیتا۔ اس طرح لوہار جب لوہے کو گرم کرکے

سے بنان جای کہ وہ ان کا سے سرے سے توبہ سریعا۔ ان سری فوہ بران کو شکل اختیار کرلیتا' اس پر ہتھو ڑا مار تاکہ اے لمباکرے۔ لیکن وہ بھی خُود بنتا جا تا' بھی ہارن کی شکل اختیار کرلیتا'

یا وہ کدال بنا ٹا تو آگے تلوار بن جاتی اور اسے پولیس پکڑلیتی کہ ہنھیار بنانے کی اجازت تم کو کس نے دی ہے۔ یا اس طرح ڈاکٹر تپ کے اتر نے کی دوائی دیتا لیکن اس سے کھانسی بھی

ہو جاتی تو ڈاکٹروں کی کون سنتا۔ اب تو اگر کسی کو کھانسی ہو تو ایک زمیندار بھی کہتا ہے کہ اسے بنفشہ پلاؤ۔ کیونکہ تجربے نے بتا دیا ہے کہ اس سے کھانسی کو فائدہ ہو تا ہے لیکن اگریہ قانون

مقرر نہ ہو تا بلکہ بیہ ہو تا کہ تبھی بنفشہ پلانے سے کھانسی ہو جاتی اور تبھی بخار بڑھ جاتا۔ تبھی قبض ہو جاتی اور تبھی دست آ جاتے۔ تبھی بھوک بند ہو جاتی اور تبھی زیادہ ہو جاتی تو کون بنفشہ یلا تا۔

بنفشہ تب ہی پلایا جا تا ہے کہ خدانے مقرر کر دیا ہوا ہے کہ اس سے خاص قتم کی کھانسی کو فائدہ

ہو۔ اسی طرح زمیندار تب ہی غلہ گھرہے نکال کر زمین میں ڈالتا ہے کہ اسے بقین ہے کہ گیہوں سے گیہوں پیدا ہو تا ہے۔ اگر اسے یقین نہ ہو تا تو بھی نہ نکالتا وہ کہتا نہ معلوم کیا پیدا ہو جائے گا

سے یہوں پیچر او اس غلہ کو بھی ضائع کروں لیکن اب وہ اس لئے مٹی کے پنچے گندم کے دانوں کو دہا تا

ہے کہ خدانے تقدیرِ مقرر کی ہوئی ہے کہ گندم سے گندم پیدا ہو۔ای طرح رونی کھانے سے پیٹ بھر تا ہے۔لیکن اگر ایسا ہو تا کہ بھی ایک لقمہ سے بیٹ بھرجا تااور بھی کوئی سارا دن روٹی

کھا تا رہتااور پیٹ نہ بھر تا تو پھر کس کو ضرورت تھی کہ کھانا کھا تااور کیوں پیسے ضائع کر تا یا گھر میں آگ جلانے سے کھانا پکایا جا تا ہے۔ لیکن اگر بیہ ہو تا کہ بھی سارا دن بھلکہ توے پر پڑا رہتا

اور آگ جلتی رہتی لیکن وہ آلیے کا گیلا ہی رہتااور بھی آٹا ڈالتے ہی جل جا آاور بھی سینک لگنے سے پھلکا یکنے لگنا اور بھی موٹا ہو کر ڈبل روٹی بن جا آپو کون کھلکے پکانے کی جرأت کر آ۔ اس

سے چلا ہے کتا اور بی عوما ہو سروی اوق بن جانا تو کون چلے چاہے گی برات سریا۔ کی طرح بھی ساگ کچار ہتا اور بھی پک جاتا تو کون پکا تا۔ یا اب معلوم ہے کہ مصری ڈالنے سے چیز میٹھی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو تا کہ بھی مصری ڈالنے سے میٹھی ہو جاتی 'مبھی کڑوی' مبھی نمکین اور مجھی تھٹی مجھی کیبلی اور مجھی کمی اور مزے کی تو کیا کوئی مصری یا کھانڈ کو استعال کر سکتا۔ یہ جس قدر کار خانہ عالم چل رہا ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے اور وہ مسکلہ تقدیر ہے۔ خدا تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے کہ بیٹھا پیٹھے کا مزاوے۔ کھٹا کھتے کا مزاوے۔ آگ سے کھانا پکے۔ روٹی سے بیٹ بھرے و غیرہ و غیرہ ۔ اور لوگوں نے اس کا تجربہ کر لیا ہے۔ پس وہ ان باتوں کے لئے روپیہ صرف کرتے ہیں۔ محنت برداشت کرتے ہیں۔ پس معلوم ہڑا کہ دنیا کا جتنا کاروبار اور جتنی ترقیاں ہیں وہ سب تقدیر کے مقرر ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اگر بیہ نہ ہوتی تو دنیا ہی نہ ہوتی ۔ اور اس کا کار خانہ نہ چل سکتا پس انسان کی زندگی تقدیر کے ساتھ قائم ہے کیونکہ انسان کی وجہ سے ہیں۔ اگر سے نہ ہوتی تو دنیا ہی نہ کھانے پینے اور دو سمری ضروریات کے پورا ہونے سے زندہ رہ سکتا ہے اور ان ضروریات کے پورا ہونے سے ذندہ رہ سکتا ہے اور ان ضروریات کے پورا کرنے کے لئے وہ تبھی محنت کرتا ہے جب وہ جانتا ہے کہ میری کوشش کا کوئی مفید نتیجہ پورا کرنے کے لئے وہ تعجی محنت کرتا ہے جب وہ جانتا ہے کہ میری کوشش کا کوئی مفید نتیجہ نظلے گا۔ اگر کوئی قاعدہ مقرر نہ ہوتا تو وہ محنت بھی نہ کرتا اور زندہ بھی نہ رہتا۔

یہ توعام تقدیر کے نہ ہونے کا نقصان تھا- اب تقدیر خاص کے نہ ہونے مح تعلق بتا آ ہوں-

جس طرح تقدیر عام سے دنیا کا قیام اور اس کی تقدیر عام سے دنیا کا قیام اور اس کی تقدیر خاص کے نہ ہونے کے نقصان میں وابستہ ہے۔ اس طرح اگر تقدیر عام نہ ہوتی تو دنیا باطل اور اس کی ترقی تقدیر عام نہ ہوتی تو دنیا باطل

ہوتی ای طرح اگر تقدیر خاص نہ ہوتی تو روحانیت باطل ہوجاتی۔ اس کا پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اس کے بغیرانسان خدا پرائیان نہیں لا سکتا۔ اس لئے کہ خدا

پر ایمان لانے کی بڑی سے بڑی دلیل میہ دنیا کا کارخانہ ہے کہ اتنے بڑے کارخانہ کا بنانے والا کوئی ہونا چاہئے۔ چنانچہ کسی فلسفی نے ایک اعرابی سے بوچھاتھا کہ تمہارے پاس خدا کے ہونے کی کیا

دلیل ہے۔ اس نے کہا کہ جب میں میگنی دیکھتا ہوں تو سمجھ لیتا ہوں کہ ادھرے کوئی بکری گزری ہے۔ یا اونٹ کا پاخانہ دیکھتا ہوں تو معلوم کرلیتا ہوں کہ یہاں سے کوئی اونٹ گزرا ہے یا پاؤں

ے نثان دیکھ کر معلوم کرلیتا ہوں کہ ادھرہے کوئی انسان گزرا ہے تو کیاا نے بڑے کارخانہ کو

د مکھ کرمیں نہیں سمجھ سکتا کہ خدا ہے؟ مگریہ دلیل مکمل نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے نہیں ثابت ہے کہ خدا ہونا چاہئے نہ یہ کہ ہے۔ حضرت صاحبؑ نے اس کے متعلق براہن احمد یہ میں خوب

کھول کر لکھاہے۔

اب سوال ہوسکتا ہے کہ پھر کس طرح معلوم ہو کہ خدا ہے؟ بیہ بات ای طرح معلوم

ہو علی ہے کہ خدا تعالی اپی قدرت کا کوئی نمونہ دکھائے جس کو دیکھ کریقین کیا جاسکے کہ خدا تعالی واقع میں موجود ہے۔ جب لوگ دیکھ لیس کہ ایک کام انسان کی طاقت سے بالا تھا اور وہ ایک مخض کے قبل ازوقت خردیئے کے بعد خارق عادت طور پر ہو گیا تو وہ سمجھ کتے ہیں کہ خدا ہی ہے جس نے یہ کام کر دیا ہے۔

اس موقع پر میں ایک بات بتانی چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ کما جاسکتا ہے کہ حضرت صاحب نے تو یہ لکھا ہے کہ المام سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا ہے۔ مگر تم کتے ہوکہ تقدیر سے۔ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ اصل میں دونوں باتیں صحیح ہیں اور وہ اس طرح کہ یہ بات کہ خدا ہے اس اس طرح کہ یہ بات کہ خدا ہے اس المام سے ثابت ہوتی ہے جس میں تقدیر کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ ورنہ اگر خدا کی طرف سے خالی یہ المام ہو کہ میں ہوں تو لوگ کہ سکتے ہیں کہ یہ المام ملم کاوہم ہے اس سے خدا کی ہستی ثابت نہیں ہوتی۔ بہت دفعہ المام بطور وہم کے بھی ہوجاتا ہے۔

یماں ایک دفعہ ایک محض آیا وہ کتا تھا کہ مجھے آوازیں آتی ہیں۔ "تم مہدی ہو"
مہمان خانہ میں ٹھرا ہؤا تھا اور وہیں مولوی غلام رسول صاحب راجیکی ٹھرے ہوئے تھے۔
انہوں نے اس کو بلاکر سمجھایا کہ کیا اگر کوئی مولوی صاحب آ مولوی صاحب آ کرکے آواز
دے تو سمجھ لو گے کہ تمہیں بلا تا ہے۔ اس نے کما نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا اگر کوئی تھیم
صاحب یا ڈاکٹر صاحب کمہ کر آواز دے تو تم کیا سمجھو گے؟ اس نے کما ہی سمجھوں گاکہ کی
تھیم صاحب یا ڈاکٹر صاحب کو بلایا جارہا ہے۔ اور میں نے بھی یہ آواز من کی ہے۔ مولوی
صاحب نے کما۔ جب ڈاکٹر صاحب اور تھیم صاحب کی آواز من کر تم یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی
سمجھ کے تو اپنے آپ کو مہدی
اور مسمح کو کر سمجھ لیتے ہو؟

ای طرح حضرت صاحب کے زمانہ میں ایک مخص آیا اور آکر کہنے لگا۔ مجھے بھی مجمہ کہ اما جا آ ہے ' بھی عیدیٰ ' بھی موی' ' بھی ابراہیم' اور میں بھی عرش پر چلا جا آ ہوں۔ حضرت صاحب نے کما۔ جب تہیں موی' کما جا آ ہے تو حضرت موی' جیسا مجزہ بھی دیا جا آ ہے؟ اس نے کما نہیں۔ آپ نے فرمایا جب عیدیٰ کما جا آ ہے تو حہیں عیدیٰ والے نشان دیئے جاتے ہیں؟ کما نہیں۔ آپ نے فرمایا۔ جب محمہ کما جا آ ہے تو محمہ کی طاقیس بھی دی جاتی ہیں؟ کما نہیں آپ نے فرمایا۔ جب تم عرش پر جاتے ہوتو کیا جلالی نشانات بھی دیئے جاتے ہیں؟ کما نہیں۔ آپ نے

فرمایا جو شخص کسی کو کہتا ہے کہ لے۔ اور جب وہ لینے کے لئے ہاتھ بڑھا تا ہے تو پچھ نہیں دیتا۔
کیا اس کے اس فعل سے معلوم نہیں ہو تاکہ اس سے بنسی کی جارہی ہے یا اس کی آزمائش ہو
ری ہے۔ اسی طرح تم سے بیہ استہزاء کیا جارہا ہے جو تہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تم
بہت تو یہ کرو۔

غرض الهام چونکہ وہم اور وسوسہ اور مرض اور شیطانی القاء کا بھی نتیجہ ہوتا ہے۔ اس کے خالی الهام پر شبہ کیا جاسکتا ہے کہ شیطانی نہ ہویا مرض نہ ہولیکن جب اس کے ساتھ قدرت ہوتی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی زبردست ہتی کی طرف سے ہے۔ پس بید دونوں باتیں درست ہیں کہ الهام ہی خدا تعالی کے متعلق بقین کے مرتبہ پر پہنچاتا ہے اور اظہار تقدیر ہی "خدا ہے" کے مرتبہ یک پہنچاتا ہے۔ اور اگر تقدیر نہ ہوتی تو خدا تعالی پر ایمان بھی نہ ہوتا۔ دنیا کو دیکھ کر کہا جاسکتا تھا کہ یو نبی بن گئی ہے۔ گرجب خدا کی طاقت اور قدرت کو انسان دیکھتا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ خدا ہے۔ چنانچہ حضرت صاحب فرماتے ہیں۔

قدرت سے اپنی ذات کا دیتا ہے حق ثبوت اس بے نشان کی چرو نمائی کی تو ہے

اس میں حضرت صاحب نے بتایا ہے کہ خدا تعالی قدرت سے اپنی چرہ نمائی کر تا ہے اور اس وقت تک خدائی ثابت نہیں ہوتی جب تک وہ قدرت نمائی نہ کرے۔ وہ لوگ جو قدرت ویکھنے والے نہیں ہوتے وہ یوں کمہ دیتے ہیں کہ خدا کو کس نے پیدا کیا جو اس کو مانیں ؟ لیکن جب اس کی قدرت دیکھ لیتے ہیں تو ان پر ثابت ہو جا تا ہے کہ خدا ہے۔

پی اگر تقذیر نہ ہو تو خداتعالی پر بھی ایمان نہیں رہتا اور اگر ایمان خدا پر کسی طرح حاصل بھی ہوجائے تو تقدیر کے بغیر محبت اور اخلاص نہیں پیدا ہوسکتا مثلاً بادشاہ کی ذات ہے۔ کسی کا دل نہیں چاہتا کہ اس کی طرف چھی لکھے کیونکہ اس سے ذاتی تعلق نہیں ہو تا۔ لیکن جن لوگوں سے زاتی تعلق ہو تا ہے ان کی طرف خط لکھنے کا خیال بار بار پیدا ہو تا ہے۔ اس طرح عام بات کا اور مزا ہو تا ہے اور اگر وہ بات اپنی ذات سے تعلق رکھتی ہو تو اور ہی مزا ہو تا ہے۔ اگر بادشاہ کا عام اعلان ہو تو اس سے کوئی خاص لطف نہیں اٹھایا جاتا۔ لیکن اگر خاص کسی کے نام بادشاہ کی چھی ہو تو اسے اپنے لئے بوا فخر سمجھتا ہے۔ تو خدا تعالی سے محبت اور اخلاص ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس سے انسان کا ذاتی طور پر تعلق ہو اور وہ تعلق تقذیر کے ذریعہ قائم ہو سکتا

-4

تیسرا نقصان اگر تقدیر نہ ہوتی تو یہ ہوتا کہ تقریباً سارے انسانوں کی نجات نہ ہو سکتی۔ اس
لئے کہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ابتداء میں گناہ کرتے ہیں اور جب انہیں سمجھ آتی ہے تو
ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب اگر تقدیر نہ ہوتی اور تدبیر ہوتی تو بھی ہوتا کہ جو پچھ انسان کر چکا
ہوتا ای کے مطابق اسے بدلہ ملتا۔ کیونکہ اس کو اپنے کئے ہوئے کے مطابق ہی ملنا تھا خدانے
پچھ نہیں دینا تھا۔ اب ایک ایسا شخص جس نے اپنی سال گناہ کئے اور اکا شیوییں سال نمازیں
پڑھیں اور اچھے عمل کئے اسے تدبیر کا اس قدر بوجھ جنم میں ہی لے جاتا۔ لیکن اس موقع پر
پڑھیں اور اچھے عمل کئے اسے تدبیر کا اس قدر بوجھ جنم میں ہی لے جاتا۔ لیکن اس موقع پر
تقدیر کام کرتی ہے اور یہ کہ خدا کی تقدیر ہے کہ اگر بندہ اپنے گناہوں سے تو بہ کرے تو ان کو مٹا

اِنَّا اَحْسَنْتِ يُدْ هِبْنَ السَّيِّاتِ ٥ (حود:١١٥) كه نيكيال بديول كومناديا كرتى بين و توبه كاسئله لين اگريه نقدير نه بهوتى تولوب كاسئله بحي نه بهوتا اور ده نجات مشكل بهوجاتى - اگر نقدير نه بهوتى تولوبه كاسئله بحي نه بهوتا اور جب توبه كاسئله نه بهوتا تو انسان ك گناه معاف نه بهو كت اور ده نجات نه پاسكا - ليكن غدا نے يه نقدير ركھ دى ہے كه اگر انسان توبه كرے تو اس ك گناه منا ديئ جائيں - يى وجہ ہے كه رسول كريم اللها الله الله على اور يه آخرى وقت كى نيكى اس كى تمام عمر وقت بحى توبه كرے گاتواس كى توبه تبول كى جائے گى اور يه آخرى وقت كى نيكى اس كى تمام عمر كى بديوں كو منا دے گا - (تر مذى ابواب الدعوات باب ماجاء فى فضل التوبة كى بديوں كو منا دے گا - (تر مذى ابواب الدعوات باب ماجاء فى فضل التوبة والاستغفاد و ماذكر من دحمة الله لعباده)

تو تقدیر کے مسلم کی وجہ سے انسان ہلاکت سے پچتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک انسان السبخ گناہوں پر مصر تھا۔ میں نے اسے کہا کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے اسنے گناہ کئے ہیں کہ سیدھا جہنم میں ہی جاؤں گا پھر گناہوں کو چھوڑ نے کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا یہ غلط ہے۔ خدا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر انسان تو بہ کرے۔ آدمی سمجھ را تھا یہ بات اس کی سمجھ میں آگئی اور اس نے گناہ چھوڑ دیئے۔ تو اگر تقدیر نہ ہوتی تو تو بہ نہ ہوتی۔ اور تو بہ نہ ہوتی یعنی خدا اپنے بندوں کی طرف رجوع نہ کر آاور ان کی بدیوں کو نہ منا ہاتو انسان ہلاک ہو جا آ۔ یعنی خدا اپنے بندوں کی طرف رجوع نہ کر آاور ان کی بدیوں کو نہ منا ہاتو انسان ہلاک ہو جا آ۔ نقدیر خاص کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ اس میں نقدیر خاص کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ اس میں نقدیر خاص کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ اس میں

شک نہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہر چیز کے لئے تقدیر رکھی ہے اور بندہ کا کام ہے کہ اس کے ماتحت کام کرے۔ مگریہ ہو سکتاہے کہ بعض او قات عام تقدیر کام نہ آسکے۔ مثلاً ایک انسان جنگل میں ہے اور اس کو یانی کی ضرورت ہے۔ لیکن وہاں نہ کوئی کنواں ہے اور نہ چشمہ۔ اس موقع پر پانی حاصل کرنے کے لئے کیا تقذیر ہے؟ میں کہ کنواں کھود کریانی نکالے۔ لیکن اگر وہ جنگل میں كنواں كھودنے لگے تو قبل اس كے كه پاني نكلے وہ ہلاك ہو جائے گا۔ ایسے وقت كے لئے خدا تعالیٰ نے خاص تقدیر رکھی ہے جس کے جاری ہونے سے انسان ہلاک ہونے سے نیج سکتا ہے۔ اگر وہ جاری نہ ہو تو اس کی ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں رہتا۔ اور خاص تقدیر سے ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور دعاکرے اور خدا اس کے لئے پانی حاصل کرنے کا کوئی خاص سامان کردے۔ اس کی مثال کے طور پر میں ایک صحابی کا ایک واقعہ پیش کر تا ہوں۔ ان کو رومیوں کے کشکرنے بکڑ کر قید کر لیا اور وہ صحابی کو بکڑ کر قید کرنے پر بہت خوش ہوئے۔ باد شاہ نے اس کو کوئی بہت سخت سزا دینی جاہی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ ان کے ندہب میں سئور کھانا منع ہے۔ وہ ایکا کراہے کھلایا جائے۔ چنانچہ سئور کا گوشت یکا کر ان کے سامنے رکھا گیا۔ لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ انہیں بار بار کہا گیا لیکن انہوں نے نہ کھایا۔ آخر بھوک کی وجہ سے ان کی حالت بت خراب ہو گئی۔ اس موقع پر وہ اپنی جان بچانے کے لئے کوئی سامان نہیں کر سکتے تھے اور تقدیرِ عام ان کی مدد نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ دو سرول کے ہاتھوں میں قید تھے۔ اس موقع پر خدا ہی کچھ کر ٹا تو ہو سکتا تھا۔ لیکن اگر خدا نے بیہ فیصلہ کیا ہو تاکہ ہرموقع پر سامان کے ذریعہ ہی کام ہو تو ان کی نجات کی صورت نہ ہو عمتی تھی۔ مگر چو نکہ خدا تعالیٰ نے تقدیرِ خاص کا سلسلہ بھی جاری رکھا ہے ان کے بچاؤ کی صورت ہو گئی۔ اور وہ اس طرح کہ جب چار پانچ دن ان کو بھوکے گزرے تو خدانے روم کے بادشاہ کے سرمیں سخت در دیپیرا کر دیا۔ جس قدر دوائیاں ممکن تھیں اس نے کیں لیکن کوئی فائدہ نہ ہڑا۔ کسی نے کہااس کی وجہ بیہ تو نہیں کہ جس شخص کو آپ نے قید کیا ہؤا ہے اس کی آہ لگی ہے اور اس وجہ سے یہ سزامل رہی ہے۔ باد شاہ نے کما معلوم ہو تا ہے ہی وجہ ہے اس نے صحابی کو بلا کر ان سے ملاطفت کی اور حضرت عمر کو اپنی سردرد کے متعلق لکھا جنہوں نے اس کو پر انی ٹوپی جھیجی کہ بیہ پہن لو سر کا درد جا تا رہے گا۔ اور یہ بھی لکھا کہ ہمارا ایک بھائی تمہارے پاس قیدہے اس کو بعزت واحترام چھوڑ دو۔ اس نے ایسا ہی کیااور ٹوپی پینے سے اس کی در د جاتی رہی۔

پس یہ تقدیر تھی جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس صحابی کو نجات دی۔ تقدیرِ عام کے ذریعہ اس صحابی کی مشکل کا کوئی حل ممکن نہ تھا۔ پس خدا تعالیٰ نے باد شاہ کی گردن پکڑ کر اس سے صحابی کو آزاد کرادیا۔

پھر حفزت موی علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ خدا تعالی کا علم ہؤاکہ فلاں ملک میں چلے جاؤ۔ جب وہ اپنے ساتھیوں سمیت چلے تو راستہ میں الیا جنگل آگیا جماں پانی نہیں مل سکتا تھا اور کنواں بھی نہیں نکل سکتا تھا کو نکہ پھر یلی زمین تھی۔ اس موقع پر وہ کیا کرتے۔ نہ ادھر کے رہے تھے نہ ادھر کے دے نہ واپس جاسکتے تھے نہ آگے بڑھ سکتے تھے۔ اگر اس وقت خدا ہی اپنار حم نہ کرتا تو وہ کیا کر سکتے تھے؟ اس وقت ایک ہی علاج تھا کہ اللہ تعالی خاص تقدیر جاری کرے۔ جنانچہ حضرت موئی نے خدا تعالی سے عرض کیا کہ اللی ہم پیاسے مرنے لگے ہیں آپ ہی کوئی انظام سیجئے کہ ہمیں پانی مل جائے۔ اس پر خدا تعالی نے فرمایا کہ فلاں جگہ جا اور جاکر اپنا عصا مار۔ چنانچہ اس جگہ جا کر جب انہوں نے عصا مارا تو چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کو پانی مل گیا۔ اب مار۔ چنانچہ اس جگہ جاکر جب انہوں نے عصا مارا تو چشمہ پھوٹ پڑا اور ان کو پانی مل گیا۔ اب مار۔ چنانچہ اس جگہ جاکہ جب موجود تھا گر کیوں؟ اس لئے کہ یہاں ایک موئی پنچے گا اور اسے اور اس کیس سے یانی نہیں ملے گا اس وقت یہاں سے یانی دیا جائے گا۔

تو جماں اسباب کام نہیں دیتے اور ایسے مواقع پیش آتے ہیں۔ اس وفت اگر ہلاکت سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہے تو تقدیرِ خاص ہی ہے۔ پس اگر تقدیرِ خاص نہ ہوتی تو یہ نقصان ہوتے کہ۔ (۱) ایمان باللہ حاصل نہ ہو سکتا۔

- (۲) خدا تعالیٰ کے ساتھ بندہ کے تعلقات مضبوط نہ ہو کتے۔
  - (m) توبه کرکے گناہوں سے بیخے کاموقع نہ ملا۔
- (۳) ایسے مواقع پر جن میں اسباب نہیں مہیا ہو سکتے ان میں انسان ہلاکت سے نہ پچ سکتا۔ • رن سے بیر میں اسباب نہیں کہ اگر تقدیر نہ ہوتی تو ساری دنیا شرک میں

تقدرین میونے کا ایک اور نقصان مبتلاء ہو جاتی وجہ یہ کہ ایسے نبی جو شریعت لاتے ہیں اور اپنی جماعتیں قائم کرتے ہیں وہ سارے ایسی حالت میں آتے کہ ان کے پاس سامان کچھ نہ ہوتے ۔ نبی کریم الفلائی نے جب مکہ میں بتوں کو باطل قرار دیا تو اس وقت آپ کے ساتھ کوئی سامان نہ تھے۔ اور مکہ والے جن کاگزارہ ہی بتوں پر تھا چاہتے تھے کہ آپ کو مار دیں ۔ ان کے مقابلہ کے لئے آپ کے پاس نہ فوج تھی نہ طاقت۔ اب اگر سامانوں پر ہی کامیابی دیں۔ ان کے مقابلہ کے لئے آپ کے پاس نہ فوج تھی نہ طاقت۔ اب اگر سامانوں پر ہی کامیابی

منحصر ہوتی تو کفار کو ہوتی اور وہ رسول کریم الفاظیۃ پر غلبہ پاکر آپ کو ہلاک کردیۃ اور آپ کے ہلاک ہو جانے کا یہ نتیجہ ہو آکہ دنیا ظلمت اور گراہی میں ہی پڑی رہتی۔ ای طرح حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کے پاس کوئی سامان نہ تھے۔ اگر صرف تدبیریا تقدیر عام ہی ہوتی توجو نبی آ تا وہ مارا جا تا اور انبیاء کا سلسلہ ہی دنیا میں نہ چاتا۔ کیونکہ انبیاء کے دشمن طاقتور ہوتے ہیں۔ گرفد اتعالیٰ تقدیر خاص کو نازل کرکے ان کی مدد کر آئے اور انہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے ورنہ وہ ذنہ ہنہ نہ وہ تلئے اور دنیا سے شرک کو نہ مثا کئے۔ کوئی مروسامان انسان کو نہ بنا تا ہے یا انسان؟ اگر خدا بنا تا ہے تو وہ محمد (الفائلیۃ) بیسے بسلام ہوتی ہوئے ذہر دست بادشاہ کو بنا دیتا؟ پس خدا بجائے کمزوروں کو نبی بنانے کے بڑے برے برے بادشاہوں کو بنا دیتا اور تقدیر جاری نہ کرتا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو خدا تعالیٰ بنا دے کہ ورنہ کون اسے مان سکتا تھا۔ گویا خدا پر ان کا احسان ہوتا۔ پس خدا تعالیٰ طاقت سے منوایا ہے ورنہ کون اسے مان سکتا تھا۔ گویا خدا پر ان کا احسان اور فضل ہوتا ایسے ہی لوگوں کو نبوت کے لئے چنا ہے جو ہروقت اپنے اوپر خدا تعالیٰ کا احسان اور فضل ہوتا ایسے ہی لوگوں کو نبوت کے لئے چنا ہے جو ہروقت اپنے اوپر خدا تعالیٰ کا احسان اور فضل ہوتا ویکھئے اور اس کے شکر گزار بنتے ہیں۔

کوئی ہے مت خیال کرے کہ حضرت داؤر اور حضرت سلیمان جو نبی تھے وہ بادشاہ تھے۔
کیونکہ مید دونوں نبی نئی جماعتیں تیار کرنے والے نہ تھے۔ ایسے نبی امراء اور بادشاہوں میں
سے ہو سکتے ہیں۔ مگروہ نبی جو نئے سرے سے دنیا کو قائم کرنے کے لئے آتے ہیں اور جن کے
ذریعہ مردہ قوم زندہ کی جاتی ہے وہ صرف غرباء میں سے ہی ہوتے ہیں۔

## تقتریر پر ایمان لانے سے روحانیت کے سات درجے طے ہوتے ہیں

اب میں یہ بتا تا ہوں کہ نقدر پر ایمان لانے کے کیا فائدے ہیں۔

بہلا فائدہ تو عام تقدر کے ماتحت یہ ہے کہ دنیادی ترقیات حاصل ہوتی ہیں۔ اگر درجہ اول تقدر پر ایمان نہ لایا جادے تو کوئی کام چل ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ تمام کارخانہ عالم اسی بناء پر چل رہا ہے کہ انسان قدرت کے بعض قواعد پر ایمان لے آیا ہے۔ مثلاً میہ کہ آگ جلاتی ہے 'پانی بجھا تا ہے' اگر خواص الاشیاء پر یقین نہ ہو تو انسان سب کو ششیں چھوڑ دے اور

سب کار خانہ باطل ہو جائے۔ اور روحانیت میں یہ فائدہ ہے کہ حق اس سے قائم رہتااور ایمان حاصل ہو تا ہے اور وہ اس طرح کہ جس طرح ایک زمیندار یہ دیکھ کر کہ گیہوں ہونے سے گیہوں ہی پیدا ہو تا ہے جج ڈالت ہے۔ اسی طرح جب لوگ شریعت کے احکام پر چلنے کے نیک نتائج دیکھتے ہیں تو ان کو بھی ان پر عمل کرنے کی جرأت اور جوش پیدا ہو تا ہے اور انہیں ایمان حاصل کرنے کی تحریک ہوتی ہے۔ ورنہ جب نبی آتے تو لوگ انہیں دھکے دے کر باہر نکال دیتے اور کہتے کہ جب ان کے مانے کا کوئی فائدہ نہیں تو انہیں کیوں مانیں؟ محمد رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اور حانی اور اخلاقی حالت کچھ ہو جاتی ہے اور خدا تعالی کی تائید اور نصرت آپ کے مانے والوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ یس ان کے دل میں بھی تحریک ہوئی کہ ہم بھی اس انسان کی روحانی اور اخلاقی حالت بچھ کی کچھ ہو جاتی ہے اور خدا تعالی کی تائید اور نصرت آپ کے مانے والوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ یس ان کے دل میں بھی تحریک ہوئی کہ ہم بھی اس تقدیر سے فائدہ اٹھا ئیں اور خدا تعالی کے فضل کو اپنے لئے اور اینے اہل و عیال کے لئے جذب کریں۔

پی تقدیر عام شری کے ماتحت دو سروں کے لئے ایک مثال قائم ہوتی ہے اور دہ درجہ دوم میں اس سے فائدہ اٹھانے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ تب ان کے لئے تقدیر خاص جاری ہوتی ہے اور اس کے ماتحت وہ اور بھی زیادہ ترقی کرتے ہیں اور درجہ دوم میں داخل ہو جاتے ہیں یعنی تقدیر پر ایمان ان کو مقام صبراور رضا تک پہنچا دیتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ابتلاؤں میں ڈالنے کی سنت رکھی ہوئی ہے۔ جب وہ ایمان لاتے ہیں تو انہیں ابتلاؤں میں ڈالنے کی سنت رکھی ہوئی ہے۔ جب وہ ایمان لاتے ہیں تو انہیں ابتلاؤں میں ڈالا جا تا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

اَ حَسِبُ النَّاسُ اَنْ يَّتُرُكُوَّا اَنْ يَّقُولُوَّا اَمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُوُنَ ۞ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيْعَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكذِبِيْنَ ۞ (السَّبِوت:٣٠٣)

کیالوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ ایمان لا ئیں اور فقنہ میں نہ ڈالے جائیں صادق اور کاذب
میں فرق کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ فتنہ میں ڈامے جائیں۔ تو جب کوئی ایمان لا تاہے تو اس
کے لئے خدا تعالیٰ کی طرف سے ابتلاء مقدر کئے جاتے ہیں جن میں سے بعض تو اپنی کمزوریوں کی
وجہ سے ہوتے ہیں اور بعض خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ مثلاً کی کے ہاں بیٹا پیدا کیا جاتا
ہے اور وہ مرجا تاہے۔ یہ بیٹا اس لئے پیدا کیا گیا تھا کہ اس کے ذریعہ ابتلاء میں ڈالا جائے یا اس
طرح کسی کا مکان گر جائے یا دشمن کوئی ضرر پنچائے۔ اب اگر تدبیر ہی تدبیر ہے تو پھر کوئی وجہ

نہیں کہ انسان مقام صبر پر قائم رہے اور اپنے دشمن کے مقابلہ پر تدبیر سے کام نہ لے۔ مقام مبر پر وہ تبھی قائم رہ سکتا ہے جب کہ اسے معلوم ہو کہ میراامتحان لیا جارہا ہے۔ ورنہ اگر تدبیری ہوتی تو ایسے موقع پر وہ اور زیادہ جوش دکھلا آ۔ بہت دفعہ جماعت کے لوگ پوچھتے تھے کہ ہمیں اجازت ہو تو مخالفین پر ان کی شرار توں کی وجہ سے مقدمہ دائر کریں۔ مگر حضرت صاحب میں کہتے کہ ہمیں صبر کرنا چاہئے حالا نکہ دشمنوں کی شرار توں کو رو کئے کے لئے مقدمہ کرنا ناجائز ہمیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ بعض دفعہ مؤمنوں پر ابتلاء خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں جن میں صبر دکھلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مقام رضا اور صبر جو روحانیت کا ایک درجہ ہمیں صبر دکھلانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو مقام رضا اور صبر جو روحانیت کا ایک درجہ ہمیں طرد تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی بیہ حالت ہو جاتی ہے کہ جو بات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی بیہ حالت ہو جاتی ہے کہ جو بات خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی بیہ حالت ہو جاتی ہے کہ جو بات آتی ہے اس کے متعلق کہتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس کی بیہ حالت ہو جاتی ہے کہ جو بات آتی ہے اس کے متعلق کہتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اچھی ہے اور گو ابتلاؤں کے متعلیٰ خالی صبر اور رضا سے کام لیتا ہے فرایک کی وہ مقام ہے جس پر پہنچ ہوئے لوگ مصبت اور انکسی خدات خالی میں اللہ تعالیٰ کے مقم کے ماتحت تدبیر سے بھی کام لیتا ہے مگر ایک دو سرے حصہ کے متعلیٰ خالی صبر اور رضا سے کام لیتا ہے اور یمی وہ مقام ہے جس پر پہنچ ہوئے لوگ مصبت اور تکلیف کے وقت حقیق طور پر اینا لیا ہے وار آئی ہوئے وہ ن رابترہ : یہ اس کہتے ہیں۔

غرض تقدیر ہی کی وجہ سے انسان ان مقامات کو حاصل کر تا ہے اگر تقدیر نہ ہوتی اور انسان صبر کر تا تو وہ ہے ہمتی ہوتی اور اگر رضا ہوتی تو وہ ہے غیرتی ہوتی۔ لیکن تقدیر پر ایمان لاتے ہوئے جب وہ بعض اہلاؤں پر جن کو وہ خالص آزمائش کہتا ہے اور صبر کر تا ہے تب اس کا مبر قابل تعریف ہوتا ہے۔ اور بعض اہلاؤں کو جن کو وہ خالص ایمان خیال کر تا ہے خدا تعالیٰ کے نعل پر رضا کا اظہار کرتا ہے۔ تب اس کی رضا قابل تعریف ٹھہرتی ہے۔ اور بہترین صبر یمی ہے کہ انسان میں طاقت ہو اور پھر پر داشت کرنا ایمااعلیٰ درجہ صبر کا نہیں ہے اور اس طرح رضا یمی ہے کہ انسان اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اور اس طرح رضا یمی ہے کہ انسان اس بات کا یقین رکھتے ہوئے کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے اپنے دل میں بعض اہلاؤں پر شرح صدر پاوے اور اگر یہ ایمان نہ ہو تو اس کو بے غیرتی کہیں گے۔ اور دونوں میں امتیاز اس طرح ہوتا ہے کہ مقام رضا پر پنچا ہؤا انسان اسپنے دو سرے اعمال میں نمایت چست اور باہمت اور مختی ہوتا ہے اور اس کا حوصلہ دو سرے لوگوں کی نبیت غیر معمولی طور پر بڑھا ہؤا ہوتا ہے۔

رضا کے لفظ پر مجھے ایک بات یاد آگئی۔ حضرت صاحب یکی دفات سے پہلے ایام کاذکر ہے

کہ ملک مبارک علی صاحب تا جر لاہور ہر روزشام کو اس مقام پر آجاتے جہاں حضرت صاحب ٹھسرے ہوئے تھے اور جب حضرت صاحب پاہر سیر کو جاتے تو وہ اپنی بھی میں بیٹھ کر ساتھ ہو جاتے تھے۔ جھے سیرکے لئے حضرت صاحب نے ایک گھو ڈی منگوا دی ہوئی تھی میں بھی اس پر سوار ہو کر جایا کر تا تھا اور سواری کی سڑک پر گاڑی کے ساتھ ساتھ گھو ڈی دو ڑا تا چلا جا تا تھا اور باتیں بھی کر تا جا تا تھا۔ لیکن جس رات حضرت صاحب کی بیاری میں ترتی ہو کر دو سرے اور باتیں بھی کر تا جا تا تھا۔ اس لئے میں گھو ڈی پر سوار نہ ہؤا۔ ملک صاحب نے کہا میری طبیعت پر کچھ ہو جھ سا محسوس ہو تا تھا۔ اس لئے میں گھو ڈی پر سوار نہ ہؤا۔ ملک صاحب نے کہا میری گاڑی میں ہی آ جا کیں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا جو رہی ہوگیا کہ میری ذبان پر سامی کو گھو میں گرگیا۔ اور یہ مصرع میری ذبان پر جاری ہوگیا کہ۔

راضی ہیں ہم ای میں جس میں تری رضا ہو

ملک صاحب نے مجھے آپی باتیں سائیں۔ میں کسی ایک آدھ بات کا جواب دے دیتا تو پھر اسی خیال میں مشغول ہو جاتا۔ رات کو ہی حضرت صاحب کی بیاری یک دم ترقی کر گئی اور صبح آپ فوت ہو گئے۔ یہ بھی ایک تقدیر خاص تھی جس نے مجھے وقت سے پہلے اس نا قابل برداشت صدمہ کے برداشت کرنے کے لئے تار کر دیا۔

ای طرح صوفیاء کے متعلق لکھا ہے کہ جب ان کو بعض ابتلاء آئے اور انہیں پیتہ لگ گیا کہ یہ ابتلاء خالص آزمائش کے لئے ہیں تو گولو گوں نے ازالہ کے لئے کو شش کرنی چاہی انہوں نے انکار کر دیا اور ای تکلیف کی حالت میں ہی لطف محسوس کیا۔

اب میں بیہ بتا تا ہوں کہ ابتلاء آتے کیوں ہیں؟ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ اول تو عمونا اس لئے آتے ہیں کہ انسان کا ایمان مضبوط ہو۔ لیکن اس لئے نہیں کہ خدا تعالیٰ کو اس کا علم نہیں ہو تا کہ میرے ایمان کی کیا حالت ہے۔ علم نہیں ہو تا کہ میرے ایمان کی کیا حالت ہے۔ چنانچہ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ایک عورت کی لڑکی سخت بیار تھی۔ وہ روز دعا کرتی تھی کہ اس کی بیاری مجھے لگ جائے اور میں مرجاؤں۔ ایک رات کو گائے کا مونہہ ایک نگ برتن کہ اس کی بیاری مجھے لگ جائے اور میں مرجاؤں۔ ایک رات کو گائے کا مونہہ ایک نگ برتن میں بھن گیا اور وہ اسے برتن سے نکال نہ سکی۔ اور گھرا کر اس نے ادھرادھر دوڑنا شروع کیا۔ اس عورت کی آئھ کھل گئی اور ایک عجیب قتم کی شکل اپنے سامنے دیکھ کر اس نے سمجھا کہ ملک الموت جان نکا لئے کے لئے آیا ہے۔ اس عورت کا نام مہتی تھا ہے اختیار ہو کر سمجھا کہ ملک الموت جان نکا لئے کے لئے آیا ہے۔ اس عورت کا نام مہتی تھا ہے اختیار ہو کر سمجھا کہ ملک الموت جان نکا لئے کے لئے آیا ہے۔ اس عورت کا نام مہتی تھا ہے اختیار ہو کر

پکارنے گی کہ اے ملک الموت میں مہتی نہیں ہوں۔ میں تو ایک غریب محنت کش بڑھیا ہوں اور اپی لڑی کی طرف اشارہ کرکے کہا۔ یہ مہتی لیٹی ہوئی ہے اس کی جان نکال لے۔ یہ عورت خیال کرتی تھی کہ اسے اپی لڑکی سے محبت ہے۔ لیکن جب اس نے سمجھا کہ جان نکا لئے والا آیا تو کھل گیا کہ اسے محبت نہ تھی کہ وہ اس کے بدلے جان دے دے۔ یہ تو ایک حکایت ہے لیکن یہ بات کڑت سے پائی جاتی ہے کہ انسان بااو قات اپنے خیالات کا بھی اچھی طرح اندازہ نہیں کر سکتا اور جب اس پر ابتلاء آتے ہیں تب اسے معلوم ہو تا ہے کہ اس کا کمی چیز سے محبت یا نفرت کا دعوی کماں تک صادق تھا۔

ای طرح ابتلاء میں اس لئے ڈالا جا تاہے کہ تا لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلال کا ایمان
کیا ہے درنہ یوں دو سروں کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ فلال کا ایمان پختہ ہے یا نہیں۔ ای لئے
رسول کریم التفایلی نے فرمایا ہے کہ کوئی انسان جتنا بڑا ہو اس پر اسنے ہی بڑے ابتلاء آتے ہیں
اور سب سے زیادہ ابتلاء نمیوں کو آتے ہیں (تر مذی ابواب الزهد باب فی الصبر علی
الملاءی جیسا کہ حضرت صاحب نے اپنے متعلق فرمایا ہے۔

مصنّفوں نے عقل سے کام لیا اور رسول کریم ﷺ کے دافعات کو دیکھا مان لیا کہ آپ نے ایسے استقلال سے کام کیا کہ کوئی جھوٹا انسان اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو اس لئے بھی ابتلاء آتے ہیں کہ خوبی کادشنوں تک کو بھی اعتراف کرنا پڑے۔

نقتر رالتي

یں ایمان کی ترقی اور مضبوطی کے لئے ابتلاء آتے ہیں اور بار بار آتے ہیں تا خوب مشق ہو جائے۔ دیکھو ایک لوہار جب لوہ پر ہتھو ڈا مار تا ہے تو جو چڑوہ بنانا چاہتا ہے وہ بنتی جاتی ہے۔ لین کوئی اور شخص جے ہتھو ڈا چلانا نہیں آباوہ ہتھو ڈا مارے گاکس اور پڑے گاکس اور رڈے گاکس اور رڈے گاکس اور ایک دفعہ جب کہ میں ابھی بچہ ہی تھا اور مکان بن رہا تھا۔ میں نے سمجھا بیشہ سے کلوی گھڑتا آسان بات ہے اور یہ سمجھ کر کلڑی پر بیشہ مارالیکن اپنا ہاتھ کاٹ لیا۔ تو جس کام کی انسان کو مشق نہ ہواسے نہیں کر سکتا۔ فوجی سپاہیوں کو گئی گئی میل دو ڈایا جا آ ہے۔ لیکن اس لئے نہیں مشق نہ ہواسے نہیں کر سکتا۔ فوجی سپاہیوں کو گئی گئی میل دو ڈایا جا آ ہے۔ لیکن اس لئے نہیں کہ انہیں دکھ دیا جائے بلکہ اس لئے کہ انہیں دو ڈنے کی مثل ہو اور وہ مضبوط ہوں ناکہ اگر کھی دو ڈنے کا موقع پڑے تو وہ دو ڈسکیں۔ تو خد اتعالی انسان کے اخلاق کو اعلیٰ اور پختہ بنانے مبرکرنا اور آگے سے گالیاں نہ دینا ایک صفت ہے۔ لیکن سے صفت کی طرح پر اہو سی ہو تو اس صفت کے انسان کا موقع ہی نہ آئے۔ اور اگر مبھی موقع آئے تو اس پر پوری طرح انسان کا ربند نہ ہو اظمار کا موقع ہی نہ آئے۔ اور اگر مبھی موقع آئے تو اس پر پوری طرح انسان کا ربند نہ ہو اس طرح کہ کوئی کی گئی کے لئے ابتلاؤں کا آنا اور ان کے آنے تو وہ میں دو تے وقت صبرو رضاکی عادت سے۔ پی اظمان کی پختی کے لئے ابتلاؤں کا آنا اور ان کے آنے تو وقت صبرو رضاکی عادت نے ایسان کی سخیل کے لئے ضروری ہے۔

کوئی کہ سکتا ہے کہ جس سے گالیاں دلائی جائیں گی اس پر جبر ہو گا اور وہ جبر کے ماتحت
گالیاں دے گا۔ گریہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ گالیاں کسی نیک اور بزرگ انسان سے نہیں ولائی
جاتیں نہ کسی بد آدمی کو گالیاں دینے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ صرف یہ کیا جاتا ہے کہ نیک آدمی کے
متعلق ایسے حالات پیدا کردیئے جاتے ہیں کہ اس کا اور ایک درشت آدمی کا اجتماع ہو جاتا ہے۔
آگے وہ شخص جس طرح اوروں سے خود معاملہ کرتا ہے اس سے بھی کرتا ہے اس میں کسی قتم
کا جبر نہیں ہوتا۔

تیسرا مرتبہ نقد ر پر ایمان لانے کا بہت اعلیٰ ہے اور وہ تو کل ہے۔ تو کل کے معنی ورجہ سوم اپنے آپ کو سپرد کر دینے کے ہیں۔ تو کل کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو کل ایباہے

کہ اس کے لئے تقدیر خاص کے اظہار کی ضرورت نہیں ہوتی انسان اسباب سے کام بھی لیتا ہے اور خدا تعالی پر بھروسہ رکھتا ہے کہ وہ اس کی محنت کو رائیگاں نہ کرے گا اور غیر معمولی حوادث سے اس کی حفاظت کرے گا۔ اس فتم کے توکل میں گو انسان یہ امید کرتا ہے کہ اللہ تعالی غیر معمولی حوادث سے بچانے کے لئے خود اپنے فعل سے بندہ کاکام کروے گاکہ اس کے اعمال کے نیک نتائج پیدا کرے گاگراسباب کو ترک نہیں کرتا۔

دوسری قتم توکل کی ہے ہے کہ انسان اسباب کو بھی ترک کر دیتا ہے گریہ توکل اعمال شریعت کے متعلق نہیں ہو تا۔ مثلاً یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان نمازیا روزہ یا جج یا زکو ہ خدا تعالی کے سپرد کر دے کہ وہ کے گاتو نماز پڑھ اوں گایا روزہ رکھوں گا۔ بلکہ اس قتم کا توکل صرف اعمال جسمانی میں ہوتا ہے جو اوگ شری احکام کے متعلق ایبا کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ یہ لوگ اباحتی ہوتے ہیں اور انہوں نے شریعت کے احکام سے بچنے کے لئے کئی قتم کے ڈھکوسلے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلاً ہے کہتے ہیں کہ شریعت کے احکام پر عمل کرنا تو ایبا ہے جیسے پار انزے کے لئے کشتی پر سوار ہونا۔ پس ہے کون می عقل کی بات ہے کہ انسان بھشہ کشتی میں ہی بیٹے اور جب منزل مقصود آگئی خدا مل گیاتو پھر کشتی میں ہی کیوں بیٹھارہے۔ لیکن یہ مثال بیشمیل کہ وہاں پہنچ کر اثر جانا ہے۔ اللہ تعالی کی ذات بے پایاں ہے اور اس کے وصال کے بے انتماء مدارج ہیں۔ پس اس کی مثال سے کہ جیسے دریا کے ساتھ ساتھ ہزاروں لاکھوں شہر بستے ہیں اور کوئی مخض ان سب کی سیر کو سے جاکہ جیسے دریا کے ساتھ ساتھ ہزاروں لاکھوں شہر بستے ہیں اور کوئی مخض ان سب کی سیر کو سے جا کہ جیسے دریا کے ساتھ ساتھ ہزاروں لاکھوں شہر بستے ہیں اور کوئی مخض ان سب کی سیر کو سے بیانا مکن ہو جائے گا۔

غرض توکل کامقام ہے ہے کہ اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دینا کہ وہ جس طرح چاہے اپنی تقدیرِ خاص بندہ کے متعلق نہیں ہو تا بلکہ اعمال شریعت کے متعلق نہیں ہو تا بلکہ اعمال دنیا کے متعلق ہو تا ہے۔ جو شخص ہے کہ میں نے اپنی نماز خدا کے سپرد کر دی ہے اب مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں وہ مسلمان نہیں رہ سکتا بلکہ کافر ہو جا تا ہے۔ کیونکہ نماز کے متعلق تو خدا تعالیٰ ایک دفعہ تھم دے چکا ہے۔ جو کوئی شخص نماز خدا تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے وہ در حقیقت نماز کا چور ہے۔ کیا جو تھم محمد رسول اللہ الشاہ اللہ کی معرفت اسے ملا تھا وہ اس کے در حقیقت نماز کا چور ہے۔ کیا جو تھم محمد رسول اللہ الشاہ ایک کافی نہ تھا کہ اب وہ اور احکام کا منتظر رہے۔ توکل صرف ایسے ہی کاموں کے متعلق ہو تا

ہے جو مباح ہوں اور جن کے متعلق کوئی خاص تھم نازل نہ ہو چکا ہو اور وہ امور دنیوی اور جسانی ہی ہوتے ہیں۔ ان کاموں کو جب کوئی بندہ خدا تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے تو گویا وہ عرض کرتا ہے کہ النی! تو میرے یہ کام کر دے تاکہ میں دین کے کام کر سکوں۔ تیری عبادت کر سکوں۔ تیری راہ میں کو حش کر سکوں۔ اس لئے یہ تو کل دراصل خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے ہو تا ہے گریہ مقام بھی حاصل نہ ہو سکتا اگر تقدیر نہ ہوتی۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے پچھ کرتا ہی نہ ہو تا تو اس کے سپرد اپنے کام کر دینے کا ہی کیا مطلب؟ اور کی شخص کو اگر تقدیر پر ایمان نہ ہو تا تو اس کے سپرد اپنے کام کر دینے کا ہی کیا مطلب؟ اور کی شخص کو اگر تقدیر پر ایمان نہ ہو تو اسے بھی یہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اگر وہ اس امر کو مانتا ہی نہیں کہ خدا تعالیٰ بھی بندہ کے کاموں میں دخل دے سکتا ہے تو وہ اپنے کام اس کے سپرد کرے گا ہی کیوں؟ بس تقدیر پر ایمان لانا تو گل کا درجہ حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے۔ جب انسان اس مقام پر پہنچتا ہے بندہ تعالیٰ کی عبادت اور دین کی خدمت میں ایسالطف پاتا ہے کہ اپنی دنیاوی مختیں کم کر دیتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ وہ ان کو پورا کر دیتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ وہ ان کو پورا کر دی کا اور اس کو دین کی خدمت کے فارغ کر دیتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ وہ ان کو پورا کر دیتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ وہ ان کو پورا کر دیتا کے اور امید رکھتا ہے کہ وہ ان کو پورا کر دیتا ہے اور امید رکھتا ہے کہ وہ ان کو پورا کر دی گا۔

تو کل کے اس درجہ سے اوپر ایک اور درجہ ہے جس میں انسان اسباب معیشت کے حصول کے لئے محنت کرنابالکل ہی چھوڑ دیتا ہے اور اپناسارا وقت ہی اللہ تعالی کے لئے وقف کر دیتا ہے اور دینا ہے اور درجہ ہے کہ انسان اس درجہ میں بعض او قات حوائج ضروریہ کا پورا کرنا ترک کر دیتا ہے۔ اس کا بیہ مطلب نہیں کہ مثلاً بھوکا مرجا تا ہے۔ بلکہ یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالی کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ حضرت عبد القادر جیلائی گلصتے ہیں کہ مجھ پر بعض او قات ایس عالت آتی ہے کہ اس عالت میں میئن نہیں عبد القادر جیلائی گلصتے ہیں کہ مجھ پر بعض او قات ایس عالت آتی ہے کہ اس عالت میں میئن نہیں کھا تا ہوں۔ اور نہیں پیتا جب تک خدا تعالی نہ کے کہ تجھے میری ہی ذات کی قتم تُو کھا تب میں بیتا ہوں۔ اور نہیں بہتی جب تک خدا تعالی نہ فرمائے کہ تجھے میری ہی ذات کی قتم تُو کیڑے بہن ہوں۔ میں کپڑے نہیں کہڑے بہنتا ہوں۔ ان کی عادت تھی کہ ایک ہزار دینار کا کپڑا پہنتے۔ جس پر لوگ اعتراض کہڑے بہتیا ہوں۔ ان کی عادت تھی کہ ایک ہزار دینار کا کپڑا پہنتے۔ جس پر لوگ اعتراض کرتے تو کہتے نادان نہیں جانتے خدا تعالی مکفل ہو جاتا ہے اور اس مرتبہ کا نام مقام فنا ہے۔ آج کل کے ایک لوگوں کا خدا تعالی مکفل ہو جاتا ہے اور اس مرتبہ کا نام مقام فنا ہے۔ آج کل کے نادان بزرگوں سے س کریہ تو جانتے ہیں کہ یہ بھی کوئی مقام ہے لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا نادان بزرگوں سے س کریہ تو جانت ہی کہ یہ بھی کوئی مقام ہے لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا نادان بزرگوں سے س کریہ تو جانتے ہیں کہ یہ بھی کوئی مقام ہے لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا نادان بزرگوں سے س کریہ تو جانتے ہیں کہ یہ بھی کوئی مقام ہے لیکن وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا نادان بزرگوں سے س کریہ تو جانتے ہیں کہ یہ بھی کوئی مقام ہے لیکن وہ نہیں جانتے کہ دو کیا

ہو تا ہے۔ اس مقام کے لوگوں کی مثال ایسی ہی ہوتی ہے جیسے کوئی شراب پی کربالکل ہی ہے جہ
ہو جائے۔ اس مقام کے لوگوں کی مثال ایسی ہوئے لوگ خدا تعالیٰ کی محبت سے مخمور ہو کر دنیا سے
بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ اور جب ان کی یہ حالت ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ ان کا ہر ایک کام کر تا
ہے۔ نادان لوگ کہتے ہیں کہ اس نشہ کی حالت میں اولیاء اللہ جو چاہیں کہہ دیتے ہیں اور خلاف
شریعت با تیں بھی ان کے مونہہ سے نکل جاتی ہیں۔ اور بعض اس خود ماختہ مسلد کی آڑ میں
کہہ دیتے ہیں کہ مرزا صاحب بھی اس مقام پر پہنچ کر دھوکے میں پڑ گئے اور بعض خلاف
شریعت دعویٰ کرنے گئے اس لئے ان کے وہ دعوے قابل قبول نہیں۔ مگریہ لوگ نہیں جائے
کہ خدا تعالیٰ کی پلائی ہوئی شراب گو دنیا و مانیہا سے غافل کر دہتی ہے مگر عقل نہیں مارتی اور نہ
یہ وہ شراب ہوتی ہے۔ اس شراب کے چینے سے تو دین کی آئے اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اور
یہ وہ شراب ہوتی ہے کہ اس کے پینے سے تو دین کی آئے اور بھی تیز ہو جاتی ہے۔ اور
غدا تعالیٰ کی محبت کی شراب کا قیاس اس شراب پر کرتے ہیں جو گند م یا گڑ کو مزا کر بنائی جاتی
ہے۔ حالا نکہ خدا تعالیٰ کی پلائی ہوئی شراب سے مرادوہ محبت کا جام ہے جو وہ اسپ برگزیدوں کو
پیا تا ہے اور جو ایک طرف آگر بندہ کے دل سے دنیا کا خیال محوکر دیتا ہے تو دو سری طرف اللہ اللہ تا ہے اور جو ایک طرف آگر بندہ کے دل سے دنیا کا خیال محوکر دیتا ہے تو دو سری طرف اللہ تعش اس کے دل ہے دنیا کا خیال اور اس کے جلال کا نقش اس کے دل پر اور بھی گراکر دیتا ہے تو دو سری طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے جلال کا نقش اس کے دل پر اور بھی گراکر دیتا ہے تو دو سری طرف اللہ تعالیٰ اور اس کے جلال کا نقش اس کے دل پر اور بھی گراکر دیتا ہے۔

شروع ہؤاتھا۔ اور اس مقام پر بندہ نمایت اوب کے ساتھ خداتعالی کے بنائے ہوئے سامانوں کو کام میں لانا شروع کرتا ہے کیونکہ ان کو اللہ تعالی کی طرف سے سجھتا ہے اور تمام ضروریات کے موقعوں پر خوب اسباب سے کام لیتا ہے۔ آج کل نادان انسان اعتراض کرتے ہیں کہ مرذا صاحب تدبیریں کیا کرتے تھے۔ حالا نکہ جو انسان عبودیت کے مقام پر ہویا اس مقام سے اوپر گزر چکا ہو اس کے لئے بعض دفعہ یہ واجب ہوتا ہے کہ وہ تدبیر سے کام لے۔ اگر وہ ایسانہ کرے تو اس کو گناہ ہو۔ عبودیت کے مقام پر پنچا ہؤا انسان سب کام کرتا ہے اور ہربات کے لئے جو اسباب مقرر ہیں ان سے کام لیتا ہے اور بعض دفعہ تو اس پر ایسی حالت آتی ہے کہ سوائے ان دعاؤں کے جن کاما گنا اس کے لئے فرض کر دیا گیا ہے وہ اپنی طرف سے اپنے نفس کو لئے دعا بھی نہیں کرتا۔ کیونکہ وہ سجھتا ہے کہ دعا کرنا گویا تقدیر خاص کو بلانا ہے اور ایک غلام کا کیا حق ہے کہ وہ اس خی جو حضرت ابرائیم گو اس فوت جرائیل ان کے پاس آئے وقت حاصل تھی جب کہ ان کو آگ میں ڈالنے گئے تھے۔ اس وقت جبرائیل ان کے پاس آئے اور آگر کما کہ اگر خدا سے کچھ مدد مانگنا ہے تو جھے کہو۔ حضرت ابرائیم ٹے کہا تا کہ اور دور کیے درائے می کو درجانتا ہے۔ انہوں نے کما پیم خدا سے کو۔ حضرت ابرائیم ٹے کماوہ خود دکھ درائی خود جانتا ہے۔ انہوں نے کما پیم خدا سے کو۔ حضرت ابرائیم ٹے کماوہ خود دکھ درائی میں اے کیا کموں؟

تواس درجہ پر پہنچ کر انسان کی میہ حالت ہو جاتی ہے کہ عبودیت میں محو ہو کر اللہ تعالیٰ کے رعب اور شان کو دیم کی کراس کی طرف آنکھ بھی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ اس وقت اس کی آنکھیں تمام طرف سے پھری ہوئی ہوتی ہیں اور اس کی نظر صرف عبودیت پر ہی ہوتی ہے۔

مام طرف سے پھری ہوی ہوی ہیں اور اس کی طر صرف جودیت پر ہی ہوی ہے۔

بنجم اس کے آگے بندہ اور ترقی کرتا ہے اور اپنی عبودیت کا جب مطالعہ کر پچکتا ہے۔

ورجہ بنجم اور اپنے اوپر تقدیر عام جاری کرتے کرتے وہ اپنے نفس کی کمزوریوں کو خوب محسوس کرلیتا ہے تو وہ کمہ اٹھتا ہے کہ خدا نے آخر تقدیر خاص کیوں جاری کی؟ اس لئے کہ میں اس کا عبد ہوں اور مجھ میں کمزوریاں ہیں۔ پس اس سے کام نہ لینا بھی ناشکری ہے اور اس پروہ خاص تقدیر سے کام لینا ہم مقام مقام وعا کملا تا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کروہ خدا سے دعا مانگا ہے۔ جب کوئی روک اس کے سامنے آتی ہے تو ہمتا ہے خدا تعالی نے تقدیر خاص اس لئے رکھی ہے کہ میں ایسے موقع پر اس سے کام لوں۔ کہتا ہے خدا تعالی نے تقدیر خاص اس لئے رکھی ہے کہ میں ایسے موقع پر اس سے کام لوں۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک شخص شمردار درخت کے پنچ بیٹھا ہو اور ایک لمبا بانس

اس کے پاس ہو۔ جب اسے بھوک گے درخت سے پھل جھاڑے۔ گو وہ اس کے لئے کو شش تو خود کرتا ہے مگربانس اس کو مل جاتا ہے۔ اس مقام پر پہنچا ہؤا انسان دنیا کی اصلاح اور اس کو عبودیت کی طرف لانے میں کوشاں ہوتا ہے۔ مگر ساتھ ہی وہ جانتا ہے کہ میں عبد ہو کریہ کام نہیں کر سکتا اس لئے اپ آقا کو ہی لکھتا چاہئے۔ پس جب وہ ضرورت سمجھتا ہے اپ آقا کو لکھتا ہے بعنی غدا تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے کہ فلال کام میں مدد دیجئے اور وہاں سے مدد آجاتی ہے۔ اس وقت تدبیراس کی نظر میں حقیرہوتی ہے۔ اور اپ آپ کو عبد سمجھتا ہے۔ مگراسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عبد اپ آقا کی مدد کے بغیر پھی نمیں کر سکتا۔ پھراس سے آگے انسان چاتا ہے۔ مگر جول جول جول انسان آگے چاتا ہے اس عبد کے فتلف مقامات پر پہنچتا ہے اس سے اوپر اور کوئی درجہ نہیں۔ بلکہ بڑے سے بڑا درجہ بھی عبد کے درجہ کی کوئی شاخ ہی ہے اس سے علیحدہ نہیں۔ حتیٰ کہ رسول کریم اللہ تعالیٰ عبد ہی کہتا ہے اور سب واقفانِ اسرارِ نمیں۔ حتیٰ کہ رسول کریم اللہ تعالیٰ عبد ہی کہتا ہے اور سب واقفانِ اسرارِ شریعت کا اتفاق ہے کہ سب سے بڑا درجہ روحانی ترقی میں عبد ہونے کا ہی ہے۔ اور وہ لوگ جمور نے ہیں جو کتے ہیں کہ اس سے بڑا درجہ ہے۔ سب سے بڑا عبودیت کا ہی جمور نے ہیں جو کتے ہیں کہ اس سے آگے ابن اللہ کا درجہ ہے۔ سب سے بڑا عبودیت کا ہی درجہ ہے اور مقام دعائمی اسی درجہ کی ایک ایک اعلیٰ شاخ ہے۔

غرض مقام دعا پر جب انسان پنچتا ہے تو جب کوئی روک اس کے راستہ میں آتی ہے وہ فوراً اللہ تعالیٰ کے حضور میں گر جاتا ہے اور اس کی مدد سے اس روک کو دور کرتا ہے۔

جنگ احزاب کا واقعہ ہے کہ خنرق کھودتے ہوئے صحابہ ایک پھرکو کا ٹنا چاہتے تھے گروہ نہ کو تھا تھا۔ اس پر رسول کریم اللے اللہ کے جن کے وہ عبد تو نہ تھے گربوجہ اس درجہ کے جو اللہ تعالی نے آپ کو دیا تھا آپ کے غلاموں میں شار ہونا فخر سجھتے تھے۔ آپ سے دریا فت کیا کہ اب ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا۔ لاؤ مجھے کدال دو۔ اور کدال لے کر آپ اس جگہ گئے اور اسے اٹھا کر ذور سے پھر پر مارا تو اس سے آگ نکلی۔ آپ نے کہا اللہ اکبر۔ سب صحابہ نے بھی کہا۔ اللہ اکبر۔ دو سری بار مارا تو پھر آگ نکلی اور آپ نے کہا اللہ اکبر۔ معابہ نے بھی کہا۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسری بار مارا۔ پھر آگ نکلی اور آپ نے اللہ اکبر کہا اور صحابہ نے بھی کہا۔ اللہ اکبر۔ پھر تیسری بار مارا۔ پھر آگ نکلی اور آپ نے اللہ اکبر کہا اور صحابہ نے بھی کہا۔ اللہ اکبر۔ تیسری بار مارا نے سے پھر ٹوٹ گیا۔ اس موقع پر صحابہ نے رسول کر یم اللہ اکبر۔ تیسری بار مار نے سے پھر ٹوٹ گیا۔ اس موقع پر صحابہ نے رسول کر یم اللہ اکبر کہتے ہیں؟ اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ اکبر کہتے دہے ورنہ انہیں پتہ نہ تھا کہ آپ کیوں اللہ اکبر کہتے ہیں؟ اس لئے انہوں نے بعد میں رسول کر یم اللہ اللہ اکبر کہتے دے ورنہ انہیں پتہ نہ تھا کہ آپ کیوں اللہ اکبر کہتے ہیں؟ اس لئے انہوں نے بعد میں رسول کر یم اللہ اللہ اکبر کہتے کی وجہ کیا تھی؟ آپ

نے فرمایا ۔ جب پہلی بار آگ نگی تواس میں مجھے کسری اور جرہ کے قصر دکھائے گئے اور جایا گیاکہ ان پر مسلمانوں کو غلبہ ویا جائے گا۔ پھر میں نے کدال ماری تواس کی روشنی میں مجھے حیرہ کے قصر دکھائے گئے۔ اور جایا گیاکہ قیصر کی اس مملکت پر مسلمانوں کو قبضہ ملے گا پھر جب میں نے تعمری دفعہ کدال ماری اور روشنی نکلی تو مجھے صنعا (یمن) کے قصر دکھائے گئے اور جایا گیاکہ ان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گا۔ (الکامل فی التادیخ لابن الاثیر طد نبرا سخہ ۱۷۹ مطوعہ بروت

غرض جب غلام کو اس کام میں کوئی روک نظر آتی ہے جو اس کے سپرد کیا گیا ہو تو وہ آقا ہی کے پاس جا آہے اور اس سے مدد طلب کرتا ہے۔ اس طرح عبودیت کے مقام پر پہنچا ہؤا انسان دعاؤں میں خاص طور پر مشغول رہتا ہے اور ہر ایک مشکل کے وقت خدا تعالی سے مدد طلب کرتا ہے۔ اس مخص کی مثال ایس ہے جیسے کوئی مخص باغ میں ہو اور اس کے پاس ایک لمبا بانس ہو جس وقت چاہے در ختوں کو ہلا کر پھل گرا لے۔

تقدر پر ایمان جب اور زیادہ ترقی کرتا ہے تو انسان اس درجہ سے بھی اوپر ترقی درجہ سنتی کرتا ہے اور زیادہ ترقی کرتا ہے تو انسان اس درجہ سے اور زیادہ ترقی ہوتا ہے اور اس کے لئے کوشش کرتا ہے آخر یہ ہوتا ہے کہ اس کی کوشش ہویا نہ ہواس کے لئے اللہ تعالیٰ کی تقدیر جاری رہتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے ایک رنگ وحدت کا پیدا ہو جاتا ہے۔ اس مقام کے متعلق رسول کریم اللہ تعالیٰ خراتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ایسا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے ایسا تعین اس مقام پر جو کام بھی یہ بندہ کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کائی کام ہوتا ہے اور بید کی طور پر پاک ہو جاتا ہے اس مقام کا اعلان سوائے اللہ تعالیٰ کے تھم کے کوئی انسان نہیں کر سکا۔ مگریہ یاد کر ہو جاتا ہے اس مقام اور ہوتے ہیں اور وال اور ہوتا ہے۔ ہر مؤمن خدا تعالیٰ کاعبہ ہوتا ہے۔ اور مقام اور ہوتے ہیں اور وال اور ہوتا ہے۔ ہر مؤمن خدا تعالیٰ کاعبہ ہوتا ہے۔ اور مقام ہیہ ہوتا ہے گر ہر مؤمن پر ان باتوں کی ایک آئ آئی ہے اور وہ آئی طور وہ تو کل کھی کرتا ہے ۔ اور مقام ہیہ ہوتا ہے کہ اکثر او قات میں انسان اس پر قائم رہتا ہے اور آئی طور پر تھوڑی دیر کے لئے وہ حالت نہیں آئی۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے ایک مخص تو کسی گھر میں اس کے شہرا ہؤا ہو اور دو سرا شخص بطور ملاقات تھوڑی دیر کے لئے وہاں آجا ہے ان دونوں کا درجہ شہرا ہؤا ہو اور دو سرا شخص بطور ملاقات تھوڑی دیر کے لئے وہاں آجا ہے ان دونوں کا درجہ ایک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایک بنیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایک بندوں کا شوق بوصائے کے لئے بھی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ایک شام

مه بخاری کتاب الرقاق باب التواضع

کی میرایخ بندوں کو کرا دیتا ہے۔ مو بعض نادان اس حالت سے دھو کا کھا کر عجب اور تکبر کی مرض میں گر فقار ہو جاتے ہیں۔ یمی وہ مقام ہے جس پر صحابہ "پنچے تھے جن کے متعلق رسول كريم التلطي ي فرماياكم إ عُمَلُوا مَا شِنْتُكُمْ (بخادى كتاب التفسير سودة الممتحنة باب لاتتخذوا عدوی وعدو کم اولیاء) که تم اب جو چاہو کرد۔ نادان اعتراض کرتے ہیں کہ کیا اگر وہ چوری بھی کرتے توان کے لئے جائز تھا؟ گروہ نہیں جانتے کہ خدا جس کے ہاتھ ہو جائے وہ چوری کریں کس طرح سکتا ہے۔ دیکھو ٹائپ کی مثق کرنے والے اتنی مثق کر لیتے ہیں کہ آئھیں بند کرکے چلاتے جاتے ہیں اور غلطی نہیں کرتے۔اس طرح ایک زمیندار خاص طربق ہے زمین میں دانہ ڈالتا ہے اور جس کی مثق نہ ہو وہ اس طرح دانہ نہیں ڈال سکتا۔ اسی طرح ایک جلد ساز کو مثق ہوتی ہے اور وہ شوا ایک خاص طرز سے مار تا ہے۔ پس جس طرح ان کاموں میں مثق کرنے والے غلطی نہیں کر سکتے۔ اس طرح تقویٰ کی راہوں پر چلنے کی مثق کرتے کرتے جب انبان اس حد تک ترقی کر جا تا ہے کہ خداان کی آ نکھ۔ کان۔ ہاتھ اور یاؤں موجاتا ہے وہ غلطی نہیں کر کتے۔ اندھے بھی اپنے گھروں میں دو ڑتے پھرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک اندهی عورت رہتی تھی اس کی جہاں چنرس ہو تیں سیدهی وہں جاتی اور جاکر ان کو اٹھا لیتی۔ ناوانف لوگ بعض دفعہ ایسے اند هوں کو دیکھ کر خیال کر لیتے ہیں کہ یہ فریب کرتے ہیں۔ | حالا نکہ ان کو مثق سے بیہ درجہ حاصل ہؤا ہو تا ہے۔ درنہ وہ فی الحقیقت اندھے ہوتے ہیں۔ ﴾ پس جب اندھا بھی مثق ہے اس درجہ کو حاصل کر سکتا ہے تو کیا عقل کا سوجاکھا تر تی کرتے کرتے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا کہ اس کا ہاتھ ہمیشہ صحیح جگہ پر ہی پڑے اور وہ غلطی ہے محفوظ ہو جائے۔ اور خصوصاً جب کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ پاؤں ہو جائے تو پھرتو اس امر میں کوئی تعجب کی بات ہی نہیں رہتی۔ یہ درجہ بھی نقد ریر ایمان کا نتیجہ ہے درنہ اگر نقد ریر ہی نہ ہوتی تو ﴾ وہ نقتر پر خاص ہے کس طرح پد دلیتے؟ پس نقتر پر خاص جاری کرنے کی ایک بیہ بھی وجہ ہے کہ انسان عبودیت کے اس مقام پر پہنچ جائے کہ خدا تعالیٰ میں اور اس میں وحدت پیدا ہو جائے اور وہ گو عبد ہی رہے گرانلہ تعالیٰ کی صفات کا مظهر ہو جائے۔ گریمی مقام نہیں بلکہ اس سے آگے ایک ایبامقام ہے کہ جس کو دیکھ کرانسان کی آئکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں اور وہ نبوت کامقام ہے۔ کتے ہیں جب خدا تعالیٰ انسان کے ہاتھ پاؤں اور کان ہو گیا تو پھراور کیا درجہ ہو سکتا ہے۔مگر یہ غلط ہے اس سے اوپر اور درجہ ہے اور وہ میہ کہ پہلے تو خدا بندے کا ہاتھ یاؤں اور کان ہڑا تھا۔

اس درجہ پر پینچنے پر اس کے ہاتھ پاؤں آ تکھ اور کان خدا تعالیٰ کے ہو جاتے ہیں اور یمی مقام ہے جمال در حقیقت انسان تقدیر کی پوری حقیقت سے آگاہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس مقام پر بیہ مجسم تقدیر ہو جاتا ہے اور تقدیر کو اگر پانی فرض کیا جائے تو یہ اس کو چلانے کے لئے بمنزلہ نہر کے ہوتا ہے اور اس مقام پر پہنچ کر خدا تعالیٰ کے راز میں شامل ہو جاتا ہے اور بندہ ہوتے ہوئے خدا کے نشان اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے نادان اسے خدا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا کہ بھی خدا سے مائکٹے جاتا تھا گراب اس پر تقدیر ہی تقدیر جاری ہو جاتی ہے اور یہ وہ مقام ہے کہ اس پر چہنچ والے انسان جو پچھ کرتے ہیں وہ ان سے خدا ہی کراتا ہے۔ اس لئے خدا نے رسول کریم اللہ لئے کے متعلق فرمایا ہے۔

وَمُا يُنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ٥ إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْنَ يَتُوْحَى (الخم: ٣-٥) كه يه جو كِه كتاب الهام ب-

ای طرح حفرت صاحب نے رؤیا میں دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ آؤہم نئی زمین اور نیا
آسان بنا کیں۔ نادان کتے ہیں کہ یہ شرک کا کلمہ ہے گر نہیں یہ مقام نبوت کی طرف اشارہ
ہے۔ حفرت صاحب نے پہلے مقام کا نام قمراور دو سرے کا مش رکھا ہے۔ یعنی پہلا مقام تو یہ
ہے کہ خدا کے ذریعہ انسان کا نور ظاہر ہو آہے۔ اور دو سرامقام یہ ہے کہ انسان کے ذریعہ خدا
کا نور ظاہر ہو آ ہے۔ یمی معنی آپ نے الهام یکا شکش و کیا قدو کے ہیں۔ تو یہ مقام
نبوت ہے اور اس مقام سے کوئی آگاہی نہیں دیا جا تا گر بطور حال کے۔ سوائے ان لوگوں کے
کہ جن کو اللہ تعالی مقام نبوت پر کھڑا کرے۔ خدا تعالی کا جلال انہی لوگوں کے ذریعہ ظاہر ہو تا
ہے اور یہ خدا تعالی کو دیکھنے کی کھڑکی ہوتے ہیں۔ جو ان میں سے ہو کر خدا کو دیکھنا نہ چاہے وہ
خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔

مف چھٹامقام تو یہ تھاکہ جو خداکو نہ دیکھے وہ اس مخص کو نہیں دیکھے وہ خال اور ساتواں یہ درجہ ہفتم ہے کہ جو اس مقام پر کھڑے ہونے والے انسان کو نہ دیکھے وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ یعنی چھٹے مقام کے متعلق تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس مقام پر کھڑا ہونے والے شخص کو شاخت نہ کرے گرفد اکو کرے۔ لیکن ساتواں مقام ایبا ہے کہ جو شخص اس پر کھڑے ہونے والے شخص کو شاخت نہیں کر سکتا اور اس کا نام کفر ہے۔ والے شخص کو شاخت نہیں کر سکتا اور اس کا نام کفر ہے۔ کیونکہ جب یہ خدا کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتے ہیں تو جہاں یہ جائیں گے وہیں خدا جائے گا۔

اور جو ان کو نہیں دیکھا یقیٰی ہے کہ وہ خدا کو بھی نہ دیکھ سکے اور جو خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھاوہ کا فر ہے۔

اب میں تقدیر پر ایمان لانے کے فوائد بھی بیان کر چکا ہوں اور ان سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ سئلہ روحانیت کو کال کرنے کے لئے کس قدر ضروری ہے اور یمی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے ماننے کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔

یہ ہے وہ مسئلہ نقد ہر جس سے عام لوگ ٹھو کر کھاتے ہیں۔ اللہ تعالی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم اس کو صحیح طور پر سمجھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آمین۔

<sup>۔</sup> ایک صاحب سوال کرتے ہیں کہ خدانعاتی کی حیثیت متحن ہی کی نمیں بلکد رحیم در کیم کی ہے ان کویاد رکھنا چاہئے کہ یہ ٹمیک ہے۔ مگر اس حیثیت کا ظہور امتحان لینے کے بعد نمبردیتے وقت ہو تاہے۔ یہ نمیں کہ پرچہ لکھتے وقت بتا تا جائے کہ اس سوال کا جواب یہ لکھو اور اس کلیہ۔

۱۔ اس موقع پر کسی صاحب نے سوال کیا کہ قد د خیر ہو شر ہ پرائیان لانے کاکیا سطلب ہے؟ حضور نے فرمایا۔ اس کا یہ سطلب ہے کہ خیری جزاء بھی اللہ کی عزاء بھی اللہ کا گرف ہے۔ اس پرائیان لانے کا یہ مقصد ہے کہ انسان "محمد ماز مند م بردید جو زجو" کے سکلہ پرائیان رکھے اور خدا پر ظلم کا الزام نہ لگادے۔ (منہ)